باسمه سيحاته وتعالي التج أمروك أهاكبت الله ٥ وَيُعْلِطُالُكُاللَّالِيُّونَ الري حيار المجار المجار المراجع Charl والمالم المالية مر المالي الآب جسبين الرابي باست ما معاوما فهم التحديا فتسويست الجري مراست اورتشري عبارت كتحت عقاكوله است والجماعت كالثبات معرب المنفر كالعاب المنطاق أستاذ الحديث جامعه اسلاميه صربيه رحمانيه چوک ومدنی ٹاؤن غلام محرآ باد فیصل آباد پاکستان



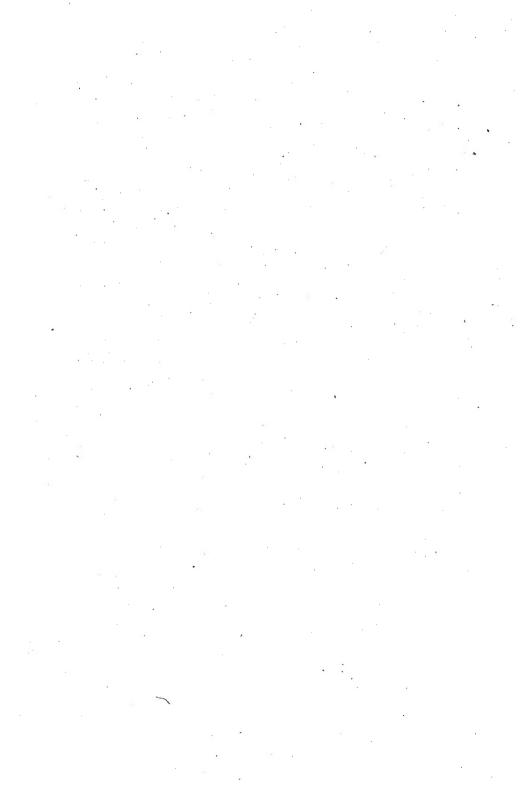



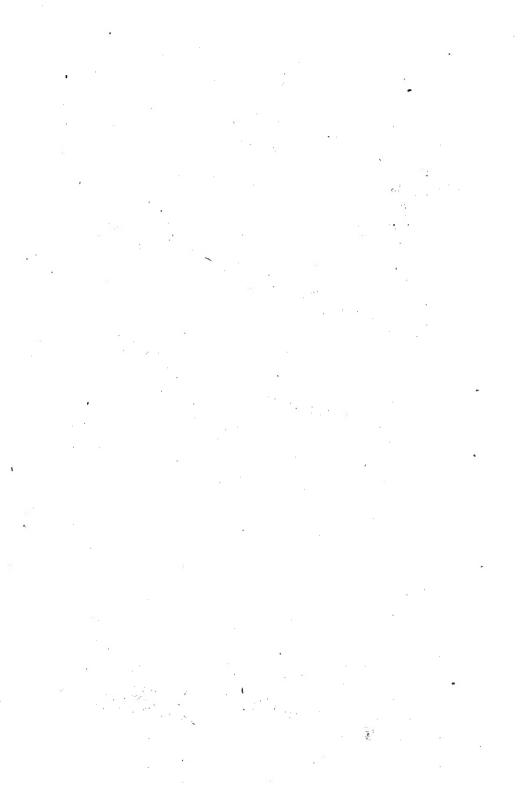

#### بلديق موالك محتوع بين

تالیف مولانامحماصغطی صاحب فیصل آبادی سائز ۲۳ x۳۲)

صفحات ٢٣٠٠

طبع اوّل

تعداد

کمپوزنگ محمد ابو بکرملال پور

كتبه اسلامية ربيد من فاؤن غلام محمر آباد فيصل آباد فون ٢٦٩٥٥٣١ -١٨٠١ فون ربائش

١٠١٩ ١ ٨ - ١٨ - موباكل فون: ١٩٧٧ ١ ٢ ١ ٢٠١٠

مكتبه لمك سنركارخانه بإزار فيعل آباد

مكتبداسلاميد بيرون امين بورباز ارفيصل آباد

مكتبدالعارفي فزدجامعداسلاميداد ويفعل آباد

مكتبه سيداحمة شهيدالكريم ماركيث اردو بازارلا مور

اداره اسلاميات • ١١١ ناركلي لا مور

مكتبه قاسميدار دوبازارلا مور

مكتبه امداويه في بي سيتال رود ملتان

مكتبه شركت علميه بيرون بوبر كيث ملتان

كتب خانه مجيديه بيرون بو بزگيث ملتان

اداره اسلامیات مکتان

### انتعاب

میں اپنی اس حقیری کوشش کی نسبت اپنے قابل صداحتر ام دافتخار دالدین اور محتر م اسا تذہ کرام کے مبارک ناموں کی طرف کرتا ہوں جن کی شب دروز کی کاوشوں نے کتنے ہی اجڑے ہوئے اور دیران دلوں کوآباد کیا اور شمع کی طرح خود پھل کر کتنے تاریک دلوں کوروشن کیا ہے ''الوضاحة الکاملة'' بھی انہیں مبارک بستیوں کے فیض کاثمرہ ہے۔

اے رحیم وکریم اورغفار ذات! انہیں دنیااورآخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرما،اوراپنے کریمانہ شایان شان اجرعظیم عطافر ما( آمین )

و و الوگ جنہوں نے خون دیکر پھولوں کورنگت بخشی ہے

دوچارے دنیاواقف ہے كمنام ندجائے كتے ہيں ﴾

محمداصغرعلى سالاحه

## مير اساتذه كرام

حضرت اقدس مولانا سرفرازخان صاحب صغدر مظداء بالشخ الحديث جامعه بفرة العلوم كوجرا نواله فيخ الحديث حفرت اقدس مولا نامحم ظريف صاحب رمدالله دارالعلوم فيصل آباد حفرت اقدس مولا نامفتي سيدجاو يدحسين شاه صاحب مظالعالي فيخ الحديث جامعه عبيديه فيعل آباد خعرت اقدس مولانامفتي جمال احمرصاحب رميالة صدر دارالا فمآء دارالعلوم فيصل آباد حضرت اقدس مولا ناعبدالكريم احمد شاه صاحب ملاالها يشخ الحديث دار العلوم فيصل آباد شخ الحديث حضرت اقدس مولانا مخرعبد الرحمان صاحب رمدالله دار العلوم فيصل آباد حفرت اقدس مولانا محرز يدصاحب مغلدالعالى شخ الحديث جامعداسلام يمحرب فيصل آباد حغرت اقدس مولا نامراج الدين صاحب مظدالعالى شخ الحديث جامعة تعليم القرآن باژه يشاور حفرت اقدس مولا نامحرموى صاحب مظلالعالى استاذ الحديث ومدير جامعدانوا رالعلوم ثويد حضرت اقدى مولانامفتى احرجان صاحب رحمالت شعبه افناء دار العلوم فيصل آباد حضرت اقدس مولانا غلام مصطفى صاحب مظدالعالى استاذ الحديث دار العلوم فيصل آباد حضرت اقدس مولا نامحمه يؤس صاحب مظلالعالى بخاري مسجد جناح كالوني فيصل آباد حضرت اقدس مولانا عبيداللدصاحب مظلالعالى استاذ الحديث دار العلوم فيصل آباد حضرت اقدس مولا نامحمة قاسم صاحب مظلدالعالى يشخ الحديث جامعه مدنيدلا مور حطرت اقدس مولا نامحر يوسف اول صاحب مظدالعالي مهتمم دارالعلوم فيصل آباد حفرت اقدس مولا نامحرا درليس صاحب بدظه العالى ناظم وارالعلوم فيعل آبا و حفرت قارى عبدالرشيدصاحب مذالدالعالى دارالعلوم فيصل آباد

| - T        |        | - | - | *       |   |   | _     |
|------------|--------|---|---|---------|---|---|-------|
| <b>-</b> V | •      | • | • | •       | • | • | •     |
| نمبرثار    | Ž:     |   |   | ننوانار | ç |   | تمبرث |
| مبرسار     | بخرسبر | ~ |   | بوانار  |   |   | -     |

| صفخيبر    | عنوانات                              | نمبرثار | صختمبر     | عنوانات                                | فمبرثكر |
|-----------|--------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------|
| 14.       | الله تعالى كى صفات لقديم بين         | 19      | 1          | انماب                                  |         |
|           | معتزلهاورجميه كياز ديد               |         | •          | تقريظات.                               | ٢       |
| M         | الله تعالى خليق خلق بي بيلي بمي خالق | *       | 7          | حن آغاز<br>عن آغاز                     | 1       |
|           | تضمعتز لهاورجميه كى ترديد            |         | IA         | صاحب عقيده طحاديه كحالات               | ٤       |
| 44        | الله تعالى احياء خلق سے پہلے         | PI      | **         | مباديات علم عقائد                      | 4       |
|           | بھی مجی تھے                          | ,       | 22         | علم عقائد كي ابميت وعظمت شان           | 7       |
| <b>70</b> | مخلوق کی تقدیراللہ تعالیٰ نے بنائی   | **      | 44         | انرعقائد                               | 4       |
| ۲٦.       | الله تعالى نے محلوق كى عمر يں        | ۲۳      | 14         | ماخذ كتاب                              | Ý       |
|           | مقرر کی ہیں                          | *       | 12         | توهير بارى تعالى                       |         |
| 44        | مغزله كاعقيده اورانكي ترديد          | *1*     | ۲۸         | اقبام توحيد                            | 9       |
| 72        | الله تعالى عالم ما كان وما يكون بي   | 10      | ŧ          | الله تعالى كوكوئي جيز عاجز شبيس كرسكتي | 1.      |
|           | قدريه اورر وافض كارد                 |         | ī          | الله تعالى كى ذات قديم اور دائم ي      | I       |
| MA ·      | الله تعالى في خلوق كواطاعت كأحكم ديا | 77      | ٣٢         | الله تعالى برفنانبين                   | . 17    |
|           | معصیت سے دوکا ہے اور مرجیہ کارو      |         | 27         | بركام الله كارادك عوات                 | 1       |
| 14        | ہر چیز اللہ کی مثبت وقد رت کے        | 12      | 22         | مخلوق الله يحمشا بنهيس                 | ۱۳      |
|           | تحت داخل ہے، زندیق جا ہلوں کارد      |         | ۳۴         | الله تعالی موت د نیندے پاک ہیں         | 16      |
| ۵۰        | اشكال ادرائكا جواب                   | M       | 20         | الله تعالی خالق بین کیمن علوق کی       | 14      |
| ۵۱۰۰      | ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہاور          | 19      |            | الصفرورت نبيل                          |         |
|           | معتزله كاترويد                       |         | 2          | الله تعالی رازق میں                    | IZ      |
| ٥٣        | الله تعالی شرکاء سے پاک بیں          | r.      | <b>P</b> A | الله تعالى مارنے والے اور دوباره       | İ۸      |
|           | معتزله کی تروید                      |         |            | زندہ کر نیوالے ہیں                     |         |

| صفخبر     | عنوانات                                                       | سرتار | صخب          | عنوانات                                          | تميرشار |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------|---------|
|           |                                                               |       |              | ا حفرت محريديون                                  |         |
|           | كے دلائل                                                      | ,     |              | حفرت محماللہ کے بندے اور رسول ہیں                |         |
| ۸•        | احاديث مباركه سرويت بارى تعالى                                |       |              | عبدیت کی شان برشان سے بلند ہے                    | ۲۲      |
|           | کے بارے میں ولائل                                             |       |              | رسول اورنی میں فرق                               | ۳۳      |
| ΛI        | معتزله كارويت بارى تعالى سے انكار                             |       |              | مسئلةهم نبوت                                     | 46      |
| ΛI        |                                                               |       | -            | متكم تمنوت فيرق مديث التلاك عطال                 | ro      |
|           | کیلرف ہے جوابات<br>رید اور سام                                |       |              | حضورٌ تمام انبیاء کے سردار ہیں<br>خا             | ۳۲      |
|           | رویت باری تعالی میں تاویل گناہ ہے<br>منتہ میر                 |       | ٦٢           | خلیل اور حبیب می فرق<br>کل                       |         |
| Ar<br>Ar  |                                                               |       |              | کلیم الله اور حبیب الله می فرق                   |         |
| ۸۲ .      | تنگیم کے بغیراسلام ناتمل ہے<br>رویت باری تعالی میں معتز لد کے | -     | 19           | حضور کے بعد دعویٰ نبوت باطل ہے<br>دنہ میز نامی ا |         |
|           | رویت باری تعال کی سر کدیے<br>عقیدے کی تردید                   |       | 4•           | حضور جن وانس کیلر ف مبعوث ہوئے<br>جسس م          | ۴.      |
| AL        | الله تعالى كى صفات كى نفى اورتشبيه                            |       | <u></u><br>r | قر آن مجید<br>قرآن الله تعالی کا کلام ہے         | ۲۱      |
|           | الدخان الشاف المراد بيد<br>مين معزله اور مشبه كارد            |       |              | معزله کی زوید                                    | _       |
| ٨٧        |                                                               |       | •            | قرآن الله کی مفت قدیم ہے                         | 44      |
|           | مثابنين                                                       |       |              | مخلوق نبين                                       |         |
| <b>A9</b> | معراج النبي يستسم                                             |       | ۷۵.          |                                                  |         |
|           | معراج كاعكم                                                   |       |              | <u> م</u> شانبیں                                 |         |
| 9.        | معراج نس سنداور کس ناریخ میں ہوا                              | Ö     | 27           | رویت باری تعالی                                  | ,       |
| 9+        | معراج بیت المقدس کے دائے کیوں ہوا                             |       | ۷۸           | رويت بارى تعالى ميں الل سنت                      | 2       |
| 91        | معراج آسانوں پر کیوں ہوا                                      | , 01  |              | والجماعت كالمربب                                 |         |

| صفحيبر | عنوانات                             | تمبرتار | صفخيبر | عنوانات                             | نمبرثار |   |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------|---|
| 1-4    | معتزله كاندهب                       |         |        | حقانية معراج سے فلاسفه كا انكار     | ۵۹      |   |
| 11•    | مئله تقدير ميس سلامتي كي راه        | 44      |        | اورا کے دلائل                       |         |   |
| 11+    | مئله تقدير على الجمنا كناه          | 40      | 97     | جمهور كيطرف سے فلاسفه كو جواب       | 4.      | l |
| 111    | فوائدتقذبر                          | 44      | 91     | معراج بیداری کی حالت میں ہوا        | Ŧ       |   |
| 1111   | ا لوح وقلم                          |         | ۹۳     | معراج فى المنام كے قائلين كا ستدلال | 44      |   |
| 110    | لوح وقلم برایمان ضروری ہے           | 44      |        | جمهور كيطرف عے جوابات               |         |   |
| 110    | لوح وقلم سے کیا مراد ہے             | _       | 90     | الله كى مثيت سے حضور كابلند يول     |         |   |
| IIA    | مئله تقذريك مزيدوضاحت               | 49      |        | تک پنچنا                            |         |   |
| il     | سئلەتقدىراصول ايمان مى سے ب         |         | 94     | معراج کی رات رویت باری              | 414     | I |
| IJΛ    | و عرش و کرسی 🗝                      |         |        | میں اختلاف                          |         |   |
| 11/    | عرش اور کری برخق بیں                | ۸۱      | 94     | شب معراج میں رویت کورج              | 40      | l |
| 114    | الله تعالی عرش ہے متعنی ہیں         | ۸۲      | 92     | 🖘 حوض کورژ                          |         |   |
| 114    | صفات ابراجيم وموكأ عليهمما السلام   | ۸۳      | 9.5    | حوض کور کے اوصاف                    | 44      |   |
| 11.0   | جميه فرقه كاعقيده اورجميه فرقه كارد | ۸۳      | 99     | شفاعت النبي برق ہے معتز لہ کارد     | 44      |   |
| irr    | ملائكة وركتب منزله كابيان           |         | 99     | حضورا قدس كيلئح شفاعت،              | ٨F      |   |
| irr    | فلاسفهاورابل بدعت كانظريير          | ۸۵      | 1+1    | حضور کی شفاعت کے درجات              | 79      |   |
| Irm    | اللسنت والجماعت كأعقيده             |         | 1+14   | عالم ارواح کے عبد کا تذکرہ اور      | 4+      |   |
| irr    | فلاسفهاورانل بدعت كارد              | ۸۷      |        | معتزله کارد،اشکال وجواب             |         |   |
| ira    | الل قبله مسلمان بين معتزله          | ۸۸      |        | مسكه تقدير                          |         |   |
|        | اورخوارج كازد                       | `       | 1+4    | معادت اور شقادت کامدار خاتمه پر ہے  | 41      |   |
| 110    | الله کی ذات کے بارے                 | ۸۹      | 1+9    | مئله تقديرين ابلسنت كاندبب          | 4       | 1 |

١,

|        |                                   | _          | -     | <u> </u>                             |        |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|--------|
| صخبر   | عنوانات                           | تمبرثنار   | مغخبر | عنوانات                              | تبرثكر |
| tr-    | ايمانيات كالعمالى تذكره           | 1+0        |       | میں بحث کرنانا جائزے                 |        |
| 16.    | سب رسولول اور نبيول پرايمان لا نا | 1+7        | 124   | قرآن پاک الله تعالی کا کلام ہے       | 4+     |
|        | ضروری ہے                          |            | 114   | كلام الله ك مساوى تخلوق كاكلام نبيس  | 91     |
| int :  | مرتكب كبيره مين معتز لداؤرخوارج   | 1+4        | ITA   | خلق قرآن كاسئله                      | 91     |
|        | كالمهب اورا تكارد                 |            | IFA   | حفرت امام احمد بن منبل كامعتزله      | 92     |
| بإماا  | بثرك شرعأا ورعقلأ معاف نبيس بوكا  | 1•٨        |       | ے مقابلہ                             |        |
| الماما | فاكده                             | 1+9        | ITT   | ایمان کے ساتھ گناہ مضر میں           | 910    |
| ורר    | مرتکب کیرہ بمیشہ ہم منہیں ایس کے  | ) <u>+</u> |       | اورمر جيه كارد                       |        |
| الداد  | ا مام طحاویٌ کی دعا               | 111        | 124   | اعمال ايمان كاجز ينبيس               | 90     |
| 11/2   | الل قبلد کے پیچیے نماز کا حکم     | 111        | 124   | معتز لداور خارجيه كالمرمب اورا نكارد | 94     |
| IMA .  | سسى رقطعى جنتى ياجبنى كاحكم       | 111        | IPP.  | مغزلهاورخوارج كاستدلال اورالل        | 94     |
| 164    | مسلمان كاقتل اور حكام كے خلاف     | 112        |       | سنت دالجماعت كي طرف سے جوابات        |        |
|        | بغاوت كاحكم                       |            | 1977  | المسنت والجماعت كاندبب               | .91    |
| 10+    | الل سنت والجماعت كي وجبشميه       | 110        | ١٣٣   | المسنت والجماعت كے ولاكل اورضمنا     | 99     |
|        | اورتعارف                          |            |       | معتزلهاورخوارج كىترويد               |        |
| 101    | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كاارشأد    | IIT        | IP4.  | جنت اوردوزخ كانيعله مثنيت بارى       | 1++    |
| 107    | أبل عدل اورابل اماعت ہے محبت      | 114        |       | تعالی پرموتون ہے                     |        |
|        | ا میان کامل کی علامت              |            | 112   | تعريف ايمان ميں اختلاف               | 1+1    |
| ior    | مسح على الخفين كاجواز             | HA         | ITA   | ایمان بسیط ہے مرکب نبیں              | 1+1    |
| 100    | مج اور جہاد کا بیان               | ,          | ITA   | نورا يمان اعمال سے برهتاب            | 1014   |
|        | ادر بهره بق                       |            | 119   | مؤمنين اولياءالرحمن مي               | ۱۰۲۰   |

| صفخبهر | عنوانات                               | تمبرثلر | صخيبر | عنوانات                             | نمبرثلر |
|--------|---------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|
| 121    | بل صراط حق ب                          | 1179    | 100   | حج كالغوى اورشرع معنى               | 119     |
| 144    | معتزله كارد                           | 114     | 100   | جج علی الفور واجب ہے باعلی التر اخی | 114     |
| 144    | ميزان عدل قائم ہوگا                   | ורו     | 100   | حج کے نضاک                          | IM      |
| 141    | معتز له كارد                          | IM      | 104   | جهاد کی حقیقت                       | irr     |
| 149    | جنت اورجههم كابيان                    |         | 104   | جباد كانصب العين                    | Irr     |
| ۱۸۰    | جنت دجنم بداہو بھل ہے اور معز لدکارو  | IMM     | IDA   | جهاد کی دوشمیں                      | 144     |
| IAI    | جنت اورجهنم دائي بي اورجميه كارد      | ٠١٣٣    | 109   | جهاد کی دومثالیں                    | Iro     |
| IAT.   | استطاعت کی دوشمیں                     | 100     | 144   | کراماً کاتبین پرایمان لا ناضروری ہے | Irv     |
| ۱۸۵    | بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالی     | 16.4    | 144   | ملک الموت جان نکالنے پرمقرر ہیں     | 172     |
| :      | بين اور معتر له اور جبر ميكارو        |         | 140   | عذاب قبركاا ثبات                    | IFA     |
| IAA    | انبان بقدراستطاعت مكلف ب              | 12      | IYM   | عذاب قبر پردلائل قرآن وحديث سے      | 119     |
| 1/19   | مردوں کو دعااور صدقات کا تواب         | IM      | 144   | منكرين عذاب قبراورا نكااعتراض       | 114     |
|        | پنچاب                                 |         |       | اور جوابات                          |         |
| IAÀ    | اللسنة والجماعت كاندهب اور            | 169     | AFI   | ابلسنت والجماعت كاموقف              | [17]    |
|        | ولائل اور معتزله کی تروید             |         | AFI   | قبرے کیا مراد ہے                    | IPT:    |
| 195    | الله تعالى بندول كى دعاؤل كوستتاب     | 10+     | PFI   | قبرين منكرنكير كسوال                | ١٣٣     |
|        | اورحاجتیں بوری کرتا ہےاور فلاسفہ کارو |         | 14.   | منكرتكيركي وجبشميه                  | irr     |
| 191"   | الله كاكو كي ما لك نبيس               | 101     | 141   | بعث بعدالموت كامطلب                 | 110     |
| 191    | صحابه کرام میکان                      |         | 144   | فلاسفه کار د                        | 124     |
| 190    | حب صحابة علامت اليمان ب               | 101     | 144   | قیامت کے دن اعمال کی جزا ملے گ      | 12      |
| 190    | اور بغض صحابه علامتِ كفرونفاق ہے      | 100     | 120   | معتزله كارد                         | ITA     |

| صخبر | عنوانات                                 | تمستثل | صؤنمير | عنوانات                       | تميشل |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 719  | سورج كامغرب سے طلوع مونا                |        | -      | خلفاءداشدين كابيان ،شيعه بررد |       |
| 114  | دابة الارض كا ظاهر مونا                 | -      |        | حفرت ابو کرصدین کی خلیفه اول  |       |
| rri  | کا منین کابیان                          |        |        | ہونے پرارشادات نبوی           |       |
| rri  | كائن اورعز اف كون بي                    | 120    | r+r    | مشرومبشروا كاميان             |       |
| rrr  | الل سنت والجماعت سے الگ ہونا            | 144    | 1.1    | عشره مبشره کی اور تسمیه       | 104   |
|      | کے دول ہے                               |        | r.0    | فضائل ومناقب مخرو ببخرو       | IDA   |
| ***  | آسان وزمین میں دین مرف                  | 1.     |        | معرت الوكرمدين كمناقب         | 109   |
|      | اسلام                                   |        | 1-4    | معزت مرفارون كماتب            | 14-   |
| ***  | اسلام افراط وتغريط كے درميان            | 141    |        | معرت فان في كرمنا تب          | PYI   |
| ***  | اسلام تشبيه او تعطيل كے درميان          |        |        | حفرت على الرتضي كي مناقب      | 177   |
| 444  | دین اسلام جرادر قدر کے درمیان           |        | 744    | حفرت الوكرمانب                | 141   |
| ***  | دین اسلام امیدادر ی <b>ال</b> کے درمیان |        | 110    | هغرت زبر کے مناقب             | 140   |
| rry  | الل سنت والجماعت كى انتاع اور فرقِ      |        | ri+    | حرت مبدار طن بن وف كرمات      | 170   |
|      | باطله سے بیزاری                         |        |        | حفرت معد بن الي وقاص كمناقب   | 14.4  |
| 774  | مگراہ فرقوں کی نشائدی اوران ہے          |        |        | معرت معيد بن ديد كمناقب       | 172   |
|      | حفاظت کی د عا                           |        | rie    | حفرت الوجيده من برال محفات    | MA    |
|      | حضرت امام طحاویٌ کی دعا                 |        |        | تالجنين وعلا وسلفسه كابيان    | 144   |
|      | Linguilly Employ                        |        | 710    | كوئى ولى في المفل فيل موسكا   | 12.   |
|      |                                         |        | 414    | علامات فيامت كابيان           |       |
|      |                                         |        | MA     | دجال كاخروج                   | _     |
|      |                                         |        | 119    | سيدناعين كاآسان سنزول         | 141   |

ŀ

\_

# ازیادگاراسلاف استاذ العلماء در کیس الاتقیاء جامع المعقول والمنقول حضرت اقدس مولا ناعبدالکریم احمد شاه صاحب مدخله العالی شخ الحدیث دارالعلوم فیصل آباد

سبحان اللّه وبحمد ه والصلوة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن اهتدئ بهديه المابعد. الله جل شاعهُ عم نواله جب اينه كسى بندے كو قبوليت بخشتے ہيں تو اسكوكسى اعتبار سے اينى مخلوق کیلئے نافع بنادیتے ہیں،اوریہ بات مسلم ہے کہ بہترین اِفادہ علم دین کا ہے۔ فليفرحو ابذالك هوخير ممايجمعون . عزيزمخر ممولا نامحراصغ على صاحب كوالله تعالى نے " اینے ہم عصروں میں بیامتیازی شان عطاکی ہے کہ انہوں نے متعدد دری کتابوں کی بہت مفید شروحات ککھی ہیں،جن کی عبارات مختصر آسان فہم اور مطلب خیز ہوا کرتی ہیں جو کہ بڑھنے بڑھانے والے استاذاور طالب علم دونوں کے لئے کیسال مفیدرہتی ہیں موصوف کی ان شروحات میں سے الوضاحة الكاملة اردوشرح العقيدة الطحاوية ہے جو كه امام الفقهه والحديث امام طحاوي رحمه الله كي عقائد اہلست والجماعت كمتعلق مخفرتصنيف"العقيدة الطحاوية"كى شرحب، بيانتهائي مفيرشرحب امید ہے کہ مؤلف موصوف کوایے اس علمی ذوق وشوق کی برکت سے اللہ تعالی اس دور میں مولانا عبدالحي مكھنوى كامقام عطافر ماديں كے۔ وماذالك علىٰ الله بعزيز دعا ہے کداللد تعالی عزیز محترم کی تمام تالیفات کوافا دیت عامداور قبولیت عامد بخشے اوران کیلئے دنیا عقبی کی فلاح و کامرانی کا ذریعہ بنادے اس دعاازمن واز جمله جُهال آمين باو عبدالكريم احمد الخم الله الله وارالعلوم فعل آباد ١٠ريخ الثاني ٧٤٢٧ مطالق ١٠ ڪر ٢٠٠٠

پیرطریقت، رہبرشریعت، فخرالا ماثل، زبدۃ الاتقیاء شخ المشائخ حضرت اقدس مولا نامفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب راس بھنم شخ الحدیث جامعہ عربی عبیدیہ فیصل آباد وخلیفہ مجازا مام الحکد کی حضرت مولا ناعبید اللہ انور قدس سرؤ

نحمدونصلي على رسوله الكريم امابعدا

عزیز القدرمولانامحمراصغرعلی صاحب ماشاء الله جدید مدرس اور ذاکر وشاغل شخصیت بین، علاوه ازین الله پاک نے دوق تحریر وتصنیف سے بھی خوب نوازا ہے مولانا کی ازین قبل'' تہذیب الکا فیدار دوشرح کا فید 'منیاء الخو اردوشرح ہدایة الخو' ، محسن انسانیت ماللے کے چالیس مجزات مع کنز الحسنات، کے نام سے سمایی مصنی شہود پر آچکی بین جن سے درسیات کے اساتذہ وطلباء بھر پورفائده اٹھارہے ہیں۔ وفاق المدارس العربید نے گزشتہ چندسالوں سے موجودہ نصاب میں کچھنی کتابیں واخل کی بین جن میں 'دروس البلاغ،' اور' عقیدہ طحاویہ' نامی کتب کی تشفی بخش شروحات نظر سے نہیں گزریں،

مولانانے دونوں کتب کی اردوشرح نہایت عرق ریزی ادر محنت سے تحریر کی ہیں۔ ول سے دعا گوہوں اللہ پاک حسب سابق ان دونوں کتابوں کوبھی اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائیں ،اہل علم کے لئے نافع بنائیں اور مؤلف موصوف کومزید ترقیات و برکات سے نوازیں

اورائيين مقربين خاص مين شامل فرمائين (آمين)

يااله العلمين بجاه سيدالمرسلين صلى الله عله وسلم

﴿ جاويد حسين عفا الله عنه ١٨ رئي الأني ١٤٢٧ بطابق ١مي ٢٠٠٠٠

فخرالا مأثل جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا محدز بدصاحب دامت فيوضهم ، شيخ الحديث جامعه اسلاميه محمد بي فيصل آباد وخليفه مجاز حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طبيب قاسمي صاحب وراهدرة ، دارالعلوم ديوبند

> باسم رب العلماء الرباتيين والشهداء والصالحين والانبياء المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم:

فقد خفی کے وُر یکنا اور جو ہر بے مثال ہیں، پھولوگ فقہ کے اعتبارے اکلونہ پہنچان سکے اپنی لاعلمی بلکہ بدختی کے و بدنہی کے سبب اکلواو نچا مرتبددیے سے عاجز رہے لیکن اللہ تعالی نے اس شخصیت کاسکہ امت کے دلوں پراس طرح بٹھا دیا کہ ان سے ایک تصنیف علم العقا کد کے اندر عقیدہ طحاویہ کے نام سے کروادی جو کتب عقا کد ہیں متن التون کی سے محتی ہے اس وقت سعودیہ کے اندر باوجود فقہ صنبلی رائج ہونے کے عقائد میں عقیدہ طحاویہ ہی پڑھائی جاتی ہے اس اعتبارے ام طحاوی کی شخصیت ندا ہب اربعہ کے نزدیک مسلم ہوئی۔

بہرکیف اس جامع کتاب میں اختصار نے اغلاق پیدا کردیا تھا اردو دان تواس سے بالکل محروم تھے ہمارے عزیز محتر مولا تا محمد اصغولی صاحب نے اپنے نوئر تصنیف کے نقاضے کے مطابق اس کی الی مفصل مدل محمل شرح اردو میں تکھی جوائی مثال آپ ہے، اغلاق بھی جاتار ہا اردودان طبقہ کے لئے بھی انتقاع کا راستہ کھل کیا طلبہ و مدرسین تو اپنی جگہ، عین ممکن ہے کہ جوام بھی بہتی زیوراور تعلیم الاسلام کی مانشاس سے نفع حاصل کرنے لگ جا کیں اور اسکول اور کا لجزاس سے محروم ندر ہیں۔

الله تعالى سے دعاہے كه اس كتاب كوموام وخواص كيلئے باب عقائد ميں نافع بنائے اور مؤلف كو اجر جزیل عطافر مائے اور جوتمنا كيں مؤلف كے ول ميں ہيں خصوصًا اپنے والدين كے بارے مراف تا اللہ مائد كا من كر من كم

مس الله تعالى سب بورى فرمائ ﴿ آمِن ﴾

اماالذنوب قراب ارض ملتها ثم العلوب وسائر العصيان ثم الخطاياو النقائص كلها ثم الخلوعن الكمال الداني

فيهافو احدعصره هوطيبي ملاء الندامتراجي الغفران

مان زمین بحر گناموں بھی مصر مان زمین بحر گناموں بھی مصر مان زمین بحر گناموں بھی مصر

، پر کوتا و کار یوں اور عمومًا تمام نقائص پر کمالات قرین صواب سے عاری ہونے میں

ان تمام ہاتوں میں جو یکمآئے زمانہ ہے وہ میں (محمدزید) ہے

مرساتھ ہی عدامت ہے کہ ہاوراللہ کی مغفرت کا امیدوار ہے محدزید ۲۹ریج الآنی ۷<u>۲۷ کا ۹</u>بطابق ۲۸ کی ۲۰۰ و

رئيس الصلحا مجوب الطلباء استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا غلام رسول صاحب دامت بركاتهم استاذ الحديث والنفيير دار العلوم فيصل آباد

#### بسرالله الرحس الرحير

الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفر امابعد

وفاق المدارس العربيہ نے چند سالوں سے عقیدہ طحاویہ کو داخل نصاب کیاہے اہل سنت والجماعت کے ہاں بیعقا ئد کامتندترین مجموعہ ہے۔

جس پرتقریباتمام اہل النة ،اشاعرہ ،ماتریدیہ، نداہب اربعہ مفق ہیں بیرسالہ امام الحدیث والفقہ ابوجعفراحمد بن مجمطحاوی متوفی اس وی تصنیف ہے،اسی عربی شرح علامہ ابن ابی جعفر الحقی کی مفصل شرح ہے لیکن اس سے صرف اساتذہ کرام ہی استفادہ کر سکتے ہیں اوروہ بھی محنت وکوشش اور صرف اوقات کثیرہ کے بعد ،طلباء کرام اس سے صحیح معنی میں مستفید نہیں ہو سکتے ،اس لئے آسان و تھل شرح کی ضرورت تھی جس سے دونوں طبقے فائدہ اٹھا سکیس اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولا نامحہ اصغر علی صاحب زید مجدہ کو کہ انہوں نے اسکی اردوشرح بنام "الوضاحة الکاملہ" لکھ دی جو کہ مفصل اور انتہائی مفید شرح ہے، بندہ نے اکثر مقامات سے دیکھا ارادہ تھا کہ کمل شرح از اول تا آخر بالاستیعاب دیکھا ہوں مگر بعض عوائق کیوجہ سے اس در یکھا ارادہ تھا کہ کمل شرح از اول تا آخر بالاستیعاب دیکھا ہوں مگر بعض عوائق کیوجہ سے اس آرز وی شخیل نہ ہو تکی۔

#### ع ١٦٠ بساآرزوكه خاك شده

مؤلف موصوف کی اس عرق ریزی اور محنت کی داد تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ فداوندی میں بعد بجزونیاز دست بدعاء ہوں کہ اللہ تعالیٰ انکی اس محنت شاقد کو قبول فرمائیں

اورطلباء کے لئے اس کو زیادہ سے مزیادہ نافع اور مفید بنائیں اور ہم سب کی تقصیرات . اور کوتا ہوں سے درگز رفر ماکراپی مرضیات پر چلنے کی توفیق ارزالی فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مؤلف موصوف کو جزائے خیر عطاء فرمائے

€ 120 €

احقر غلام رسول بعغی محنه دارالعلوم فیصل آباد

٧جمادي الاولى ٧٤٢٧ مبمطابق عجون ٢٠٠٠

# بسمرالله الرحمان الرحير حرف آغاز

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار موں جس نے ہمیں دعوت و تبلیغ اور تدریس و تعلیم کے لئے قبول فر مایا ، اللہ رب العزت محض اپنے فضل عظیم سے آخری سانس تک اس سے وابستہ رکھیں ( آمین )

الله جل شانه سے محض اپنے لطف و کرم سے بندہ کو بیسعادت بخشی ہے کہ علوم دینیہ کی عظیم مثالی درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ رہمانیہ چوک و مدنی ٹاؤن غلام محمد آباد میں عرصه أنیس سال سے شعبہ تدریس کی خدمت سرانجام دے رہاہے، چنا نچہ کافیہ کی اردوشرح" تہذیب الکافیہ" اور حدایۃ النحو کی اور و شرح" تہذیب البلاغہ" کو الحمد الله علمی حلقوں کی اور و شرح" تہذیب البلاغہ" کو الحمد الله علمی حلقوں میں توقع سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، بعد از ال طلبہ کرام اور احباب کیطرف سے اصرار رہا کہ عقیدہ طحاویہ کی اردوشرح لکھی جائے اور عقائد کی اصلاح کہاں تک ضروری ہے اس کا ندازہ اس بات سے ہوگا کہ انسان کی کامیا بی تین چیزوں پر مخصر ہے

(۱)عقائد کی اصلاح (۲) اعمال کی اصلاح (۳) اخلاق کی اصلاح

۔ پھران میں ہے اہم اور بنیا دی چیز عقائد کی اصلاح ہے کیونکہ اعمال اور اخلاق بھی عقائد کی صحت پر موقوف ہیں اگر عقائد صحیح ہوں گے تو پھر اعمال در بارالہی میں مقبول ہوں گے اور اخلاق کا ثمرہ بھی ملے گا اگر عقائد خراب ہوں گے تو نداعمال معتبر ہوں گے اور نداخلاق کا ثمرہ ملے گا۔ مگر من آنم کہ من دانم اور

بِانَّ مُسْتَحُسَنَ الطَّبَائِعِ بِاَسُرِ هَاوَمَقُبُولَ الْاسْمَاعِ عَنُ آخِرِهَااَمُرَّلاَيْسَعُهُ مَقُدِرَةُ الْبَشَرِ وَاِنَّمَاشَانُ خَالِق الْقُرى وَالْقُدَر ک حقیقت کے پیش نظر بندہ نے تامل کیا، بالآخران کی حوصلدافزائی کی خاطراوراس امید پر کہ بیہ چند حروف کس کے غلط عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بن جا کس آؤدارین کی سعادت کا پیش خیمہ ہوگا

اسى اميد رقلم الحايات

دوران تالف چندخصوصیات کالحاظ رکھا گیاہے۔

(۱) اعراب عبارت (۲) ترجمه ساده اورعام فهم انداز مین (۳) مقصودِ مصنف تجزیه عبارت کے عنوان سے بیش کیا گیا ہے (۴) تشریح عبارت کے تحت عقائد اہلسنت والجماعت کا اثبات اور خدا میں اور نیادر فوائد نافعہ بیان کیے گئیں۔

دوران مطالعہ یہ بات کھی ظ خاطررہ کہ کہ انسان کی کوشش وسعی میں خطا کا دقوع میں ممکن ہے تو میں بھی اپنی اس کا وش کو ظامے مبراقر ارتبیں دیتا بلکہ ممکن ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی خصوصًا ترجمہ اورزبان وبیان کی خامیاں اصحاب ذوق پربار ہو عتی ہیں۔ اس لیے قار کین کرام سے بھد آ داب التماس ہے کہ بغرض تھے اپنی آراوے مطلح فرما نیں تا کہ آئندہ اکی اصلاح کی جاسکے۔

میں اپنے بھی علاء کرام اور اساتڈ وکرام دامت برکاتهم العالیہ کا تہددل شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تھی ا ﴿ آراء اور دعاؤں سے نواز کر بندہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور میں اپنے معاونین کے لیے بھی دعا گوہوں فرح رائد (حس (العرز)

آخریل رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہا ہے دھیم وکریم ذات اس حقیر سے سی کوشرف قبولیت عطافر ماکراس کے فیض کوتا قیامت جاری وساری فر مااور دنیا وقعی کی فلاح و نجات کا ذریعہ بنااور میر کے للم کی نیز ھی اور ترجیحی لکیروں سے میر ہے والدین اور اساتذ و کرام کی آٹکھوں کو ٹھنڈ افر ما آمید بیار ب المعالمین

محداصغرعلی حد (ند حه

٢٥ جمادى الاولى ١٤٢٧م بيطابق ٢٢ جون ٢٠٠٠

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## صاحب عقيده طحاويه

نام ونسب: آپ کانام احمدادرکنیت ایوجعفر ادرنسبت از دی جمری معری ادرطوادی به ادرآ یکے دالد کانام محمد بسلسله نسب یول به ایوجعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبدالملک ، چونکه امام طوادی کانعلق یمن کے مشہور قبیله از دکی شاخ جمر سے تعااس لئے اس کی طرف منسوب موکر آپ از دی ادر چرک کہلاتے ہیں اور چونکه آپ کے آباؤ اجداد معری بمی فروش ہو گئے تھے اس لئے آپ معری بمی کہلاتے ہیں اور طحاء معرک ایک گاؤں کانام ہے جس کی طرف منسوب ہوکر آپ طحادی مجمع کہلاتے ہیں۔ آپ طحادی بمی کہلاتے ہیں۔

پیدائش اور خصیل علم: امام طحاوی کی ولادت و ۲۳۰ ه شی بوئی جب آپ سن شعور کو پنچ تو طلب علم کے لیے آپ وطن سے معررواند ہوئے اپنے ماموں ابوا پر اہیم اساعیل بن کی مزنی جوامام شافعی کے اجل تلافدہ اور سربر آوردہ اصحاب میں سے تھے ان سے علم حاصل کیا اس کئے ابتدا میں آپ شافعی المسلک تھے گئی بعد میں آپ نے امام ابو حذیفہ کے شاگردوں کی کتابوں کے ابتدا میں آپ شافعی المسلک تھے گئی بعد میں آپ نے امام ابو حذیفہ کے شاگردوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اصول وفروع میں اسے نقطہ نظر کا جائزہ لیا، جب آپکوام ما بو حذیفہ کے خرب کی صحیح طور پرمعرفت حاصل ہوگئ تو آپ نے فد جب حنی اختیار کیا اور امام ابو حذیفہ کے پیروکاروں کے دمرہ میں داخل ہوگئے۔

سماع حدیث کے لئے سفر: امام طحادی نے امام مزنی کے علاوہ معرک دیر محدثین کی خدمت میں بھی حاضر ہوکر فقہ وحدیث کاعلم حاصل کرتے رہے، اپنے شہر کے شیوخ سے استفادہ کے بعد ملک شام روانہ ہوئے اور بیت المقدی، غزہ اور عسقلان کے شیوخ سے مدیث کو حاصل کیا اورد مشق بین قاضی ابدعا زم عبدالحمید کی خدمت بین حاضر ہوئے اوران سے
علم فقد کی تخصیل کی ، علامہ کوٹر گ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام طحاوی کے شیوخ پر نظر ڈالے گا اس
بخو بی معلوم ہوجائے گا کہ اینے شیوخ میں مصری ، مغربی ، یمنی ، بھری ، کوئی ، تجازی ، شای
اور خراسانی مخلف مما لک کے حضرات ہیں جن سے آپ نے حدیث کو حاصل کیا اور دیگر شہروں
کے شیوخ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا ، یہاں تک کہ وہ علوم جو مخلف مشائے کے پاس سے ان
سب کوامام طحاوی " نے سمیٹ لیا اور بالآخرا کی وقت وہ آیا کہ شخیق مسائل اور دفت نظر ہیں امام
طحادی کا کوئی شل نہ تھا۔

اصحاب و تلافدہ: ۔ امام طوادیؒ کے علی کمالات نے آپی ذات کرامی کوطالبان صدیث و نقد کا مرجع بنادیا تھا، اختلاف مسلک کے باوجود دور دراز ملکوں سے طالبان علوم سنر کی صعوبتیں اٹھا اٹھا کر استفادہ کیلئے آپئے پاس آتے تھے چنانچہ آپئے تعلیم و تربیت سے محد ثین اور فتباء کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی۔

علوشان وعلمی مقام: امام طاوی حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقد اور اجتہادی بہت بلند مقام رکھتے تھے، قافلہ میں بہت کم ایسے حضرات ملیں سے جو بیک وقت حدیث، فقد اور اصول فقد شرا ام طحاوی کے ہم بلہ ہوں، آپکا شار کہار مجتعدین میں ہوتا ہے، چنا نچہ ملاعلی قاری نے آپکو طبقہ فالشرے محدثین میں شار کیا ہے، اس سے مرادوہ مجتعدین بین جوان سمائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب فد ہب سے کوئی روایت منقول نہ ہوا ورمولا نا عبد الحقی میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب فد ہب سے کوئی روایت منقول نہ ہوا ورمولا نا عبد الحقی صاحب نے آپ کوامام یوسف اور امام محد کے طبقہ میں شار کیا ہے اور فر مایا ہے کہ امام طحاوی کا روبہ صاحبی تن سے کم نہیں تھا۔

ا مام طحاوی کے کمالات کا اعتراف: ۔ امام طحاوی کے ضل وکمال ، ثقابت

ودیانت کااعتراف مردور کے محدثین دمور خین نے کیا ہے۔

علامہ عینی تخب الا فکار میں فرماتے ہیں کہ امام طحادی کی تقامت ،امانت وویانت ،فسیلت کاملہ اور علم حدیث میں پد طولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مہارت پراجماع ہوچکا ہے اور امام طحادی کے بعد کوئی ایکے مقام برند آسکا۔

ابوسعیدین بونس تاریخ علاء مصری امام طحاوی کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام طحادی تقد، قابل اعتاد فلہیہ ،اور عالم تھے اسکے بعد کوئی ان جیسا عالم نہیں ہوا۔

ا مام ذہی تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں کہ امام طحادی فتہید ، محدث ، حافظ ، او فیج درجے کے امام اور علم وادب میں ثقتہ، قابل اعمار فتہید اور عاقل انسان تھے۔

این کیر "البدایه والنهایه بی فرماتے بی که امام طحادی کا شارقابل اعتاد ،هاظ اور مجمدار لوگول بی بوتا به بهر حال یات بی که امام طحادی قرآن وحدیث سے استباط کرنے بی اور فقد بی این محاصرین اور مابعد کے علاء بی نظیر نیس رکھتے تھے، انہیں اعلم الناس بمذہب الی حنیفہ کا لقب دیا گیا ہے۔

تصانیف وتالیفات: امام طحاوی کا تایفات کرت فراکد کے لحاظ ہے دیکمی جا سمی یاجامعیت اور حقیق کے پہلو ہے، ہرطرح ہے آ بکی تالیفات نہایت مقبول ومتازری جی جی جی جی جی جی جی مقبول کے بہلو ہے، ہرطرح ہے آ بکی تالیفات نہایت مقبول ومتازری جی جی جی میں چند ہوں قدر کی تگاہ ہے دیکھا ہے، امام طحاوی کی تقنیفات کی تعداد تمیں کے قریب ہے جن میں چند ہوں (ا) شرح معانی الا فار جو طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے ہیا صحاح سنہ کے ساتھ دورہ سے علم حدیث کی مشہور کما ہے دار العلوم دیوبند اور مدارس عربیہ میں صحاح سنہ کے ساتھ دورہ حدیث کے مسال بڑ حائی جاتی ہے۔

(٢) العقيدة الطحاوية علم عقائد يربهت مشهور كتاب باسكانورانام بيب "بيان اعتقاد الل السنة والجماعت على غد بب القلها والهلة الى حنيفة والى يوسف ومحد بن الحن الشيباني" ،اس مين الل سنت والجماعت كے عقا كد حفرت امام الوحنيفة ورحفرت امام الويوسف ورحفرت أمام محر كے مذہب كے مطابق بيان كيے محتے ہيں ،عقيدہ كے لحاظ سے ايك مسلمان كوجن مسائل كى ضرروت ہوتى ہے وه تمام مسأئل اس من جمع كردية مح يي

(٣) مشكل الاثار (٧) احكام القران (٥) مختر الطحاوي في الفقه (٢) كتاب الشروط الكبير (٤) كتاب الشروط الاوسط (٨) شرح الجامع الكبير (٩) شرح الجامع الضغير (١٠) كتاب التاريخ الكبير(١١) اخبارا بي حنيفة واصحابه (١٢) سنن الشافعي اس مين امام شافعي كي روايات جمع كي ممكنين بين وفات: - آخرية فأبروش ايعام وعرفان سے جهان كوروش كرتا موادم كسل مسن عَلَيْهَافَان " كامول ك تحت اذيقودة جعرات كى شبالا ما وكو بيشرك لي فروب مو کیااورائے متعلقین کے دلول میں ہمیشہ کے لئے جدائی کاغم چھوڑ کیا۔

# مباديات علم عقائد

علم عقا کدکی لغوی تعریف : عقا کد عقیده کی جمع ہے بمعنی رل میں جمایا ہوا یقین اور اعتقاد ، عقیده کا ماده عقد ہے اور بیعقد الحمل سے مشتق ہے کہ اس نے رسی کوگره دی ، لیعنی چند بنیادی حقائت کے بارے میں یقین اور تقدیق آلئی کو پختہ کرنا اور اعتقاد کو ایسا مضبوط بنانا جیسے گرہ بازمی جاتی ہے۔ بازمی جاتی ہے۔

عَلَم عَقَا كَدَى اصطلاحى تَعْرِيف: خَدوَعِهِ لُمَّ يَّفَتَدِدُ بِسِهِ عَلَى اِلْبَاتِ المَّهَ المُنْ المُناتِ ِينَ المُناتِقِينِ المُناتِقِينَ المُناتِقِينِ المُناتِقِينَ المُناتِقِينِ المُناتِقِينَ المِنْتِقِينَ المِنْتِينَ المِنْتِقِينَ المُناتِقِينَ المُناتِقِينَ المِنْتِقِينَ المِنْتِقِينَ المِنْتِقِينَ المُناتِقِينَ المُناتِقِينِ الْمُناتِقِينَ المُناتِقِينَ المُناتِقِينِ المُناتِقِينَ المُناتِقِينَ ال

علم عقا ئدوہ علم ہے جس سے اولہ تفصیلہ کے ساتھ عقا ئدوید پیراسلامیہ کے اثبات اور ان سے دفع فکوک و شھابت پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔

علم عقا مك كا موضوع: \_ ذات وصفات بارى تعالى اور مسائل معاديس،ان بى ك احوال سے اس فن بيس بحث كرنامقصود اصلى ب، النے علاوه دوسرے مباحث ياتو بطور تمہديا مخالفين كرد يا تمام فائده ك لئے لائے كے بيں،علامه ابن غلدون فرماتے بيں كم عقائدكا موضوع دوسليم شده عقائدا يمانيه بيں جنكا شوت بخته دلائل عقليه سے ہو، تاكه بدعت كى بعوادر شكوك شبهات رفع ہوں \_

علم عقائد كى غرض قريب: -اصول شرعيه كموافق عقائد اسلاميه كالمح معرفت وبعيرت عاصل كرنا وران برقائم ومتقيم ربنا-

علم عقامدكى غرض بعيد: -ابع عقائدورست كرك جنت الفردوس من بميشة رام بانا

الوضاحة التكامّلة بين صلمان بينعار من المجددة الطحاوية الرحوشر العبيدة الطحاوية الرحوشر العبيدة الطحاوية الوضيح عقا كدكسب دورْح كم تحت عد الول سي نجات بالله -

علم عقائد کی اہمیت اورعظمت شان: انسان کی کامیابی تین چروں پر مخصر ہے (1) عقائد کی اصلاح (2) اعمال کی اصلاح (3) اخلاق کی اصلاح ، پھران بی اہم اور بنیادی چزعقائد کی اصلاح ہے کیونکہ اعمال اور اخلاق بھی عقائد کی صحت پر موتوف ہیں، اگر عقائد میح مو تلے تو پھراعمال دربارالی میں مقبول ہو تھے اورا خلاق کاثمرہ بھی ملے گا،کیکن اگر عقا کدخراب موئ بھرندتو اعمال معتبر موسكتے اور ندبی اخلاق كاثمره مطح كا، قرآن وسنت مل عقا كدكو بدى وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے چانچ ابر بیم کی دعا ب "وَاجْسنُبْسِی وَبَسِی اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ" (سورة ايرابيم)

اے اللہ! مجھ کواور میری اولا دکوبت برتی سے دور رکھ۔

اوردوسری جگدارشادباری تعالی ہے:۔

وَلَقَدُبَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُو اللَّهَ وَاجْتَنِبُو االطَّاعُوْتَ (سرة الخل)

اور ہم نے ہر جماعت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرد اور بتوں کی پرستش سے اجتناب كروء

اوراكك جدار شادخداو عرى عن وَمَن يُحْفُرُ بِاللّه وَمَلْتِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيُومِ الْانِي فَقَدُ ضَلَّ ضَلا لَا بَعِيدًا (سورة الناء)

اورجس محفس نے اللہ تعالی اورا سکے فرشتوں کا اوراسکی کتابوں کا اورا سکے رسولوں کا اورآخرت کے دن كا تكاركياتو بلاشبده دراه راست سے بہت دور جاراا۔

لبذاانسان کی کامیابی کامدار حقیقت میں ایمان اور عقائد کی در تنگی برے اگر ایمان کی دولت اور عقائد کی در تی نہ ہوئی تو تیامت کے دن بڑے بڑے اعمال بھی را کھ کیطرح اڑ جا کیں گے اور انسان خالی ماتھ رہ جائے گا۔ لہذا جبکا عقیدہ اور ایمان جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا تو اسکا ارادہ اور عزم بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا اور وہ اتنا ی عظیم الشان کام سرانجام دے سے گا، اس عقیدہ کو کمز وراور خراب کرنے کے لئے مختلف قتم کے گمراہ لوگ اور طاخوتی طاقتیں اور شیاطین وغیرہ غلط پر و پیگنڈہ اور شکوک و شبہات ڈال کر عقا کد کو گمر ورکر نے کی کوشش کرتی رہی ہیں، اس لیے سلف صالحین اور ائم کرام نے عقا کد کو گئی کرنے کے لیے بدی بدی کو کششیں کی ہیں اور اعتقاد کی حفاظت کے لیے عقا کد پر کتا ہیں تصنیف کی بین چنانچہ حضرت امام ابوضیفہ نے رسالہ فقہ اکبر لکھ کر عقا کد کو سمجھایا ہے اور امام طحاوی نے ایک جنانچہ مصنوب المحاویه کی کرعقا کد کو واضح کیا ہے۔

### (ائمه عقائد)

علم عقا كديس الل سنت والجماعت كردومشهورا مام كزرس بين

(۱) اما م ابوالحسن الاشعرى: - انكاائم كرائ على بن اساعيل بن ابي بير به آپاسلد
نب جليل القدر صحابي حضرت ابوموى اشعرى رضى الله عند سے جاماتا ہے اس لئے آپ اشغرى
كہلاتے بين آپ ۲۲٠ هـ بمقام بھر وش پيدا ہوئے اور ۲۳۰ هـ بمقام بغداد مين آپ نے
وفات پائی ، آپ نے ابتدا ميں ابوعلى عبدالو باب جبائی معز لی سے تعلیم حاصل کی اور ابنی عمر کے
چالیس سال معز له عقائد کی تروی دینے بین گزارے اور ایکے امام رہے ، کین رب العزت کو
منظور تھا کدان سے دین حق کی تائيد ولھرت کروانی تھی چنا نچدر مضان المبارک میں تین دفعہ
حضور اقد س علی کے کی زیارت نصیب ہوئی اور ہر بار آپ علی نے ارشاد فر مایا اے ابوالحن
ان عقائد کی تائيد کرو جو مجھ سے مروی ہیں ، چنا نچدرب العزت نے دھیری فر مائی اور آپ نے
معز لہ کے فد ہب سے تو بہ کی اور بھر ہ کی جائح مجد میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے معز لہ عقائد
سے تو بہ کر لی ہے ، اسکے بعد بغداد جا کر حدیث وفقہ کی بھیل کی اور اہلسدت والجماعت کے
عقیدوں کی پُرزور تائید کی ، چنز لہ کے بنیادعقائد کی عمارت متز لزل ہوگی اور اکے رد میں
عقیدوں کی پُرزور تائید کی ، چنز لہ کے بنیادعقائد کی عمارت متزلزل ہوگی اور اکے رد میں

کڑت سے کتابیں تکھیں اور آپ خود فد مہا شافی تھے اور شافع و سی آپی بڑی قدر دمنزلت مونی سیکٹر وں ہر آپی بڑی قدر دمنزلت مونی سیکٹر وں ہزاروں علام آپی شاگر دہوئے ان میں مشہور آپیکٹ گردابو بکر با قلانی مابواسحات اسٹرائی اور ابو بکر بن فورک میں۔

(۲) امام ابومنصور محمد بن محمود سم قدى ما تربدى : ما عقائد بن السنت والجماعت ك دور مر مشهور امام ابومنعور محمد بن محمود سم قدى ما تربدى بين بر قد ك علاقه بين ما تربدا يك قصبه قاجهان آپ بيدا بوت اس لئے آپ ما تربدى كى نسبت سے بحى مشہور بين ما تربدا كى نسبت سے بحى مشہور بين ما تربدا كا تقاب تقا آپ ما دراء أخر ك علاقے بين المسنت والجماعت ك امام تنے آپ فقه من فى مسلك ركع بين اوراء أخر ك علاقے بين الم ابونعر عياض سے شرف تلذ ماصل كيا اوروه امام ابوبعر جوز جانى "ك شاگر دي افتيار كي تنى اسلئے آپ دوواسطون سے امام محمد اورام ابوبوسف ك شاگر د بوت آكى تقنيفات بين سے كاب دوواسطون سے امام محمد كان مافذالشرائع ،اصول التوجيد ،كتاب مافذالشرائع ،اصول

الفقہ اور کتاب الجدل مشہور ہیں اورآپ نے سیسی ھیں وفات پائی ہے۔

ید دونوں حضرات الل سنت والجماعت کے علم عقائد بیں امام ہیں اورائے بیان کر دوعقائد تر آن

وسنت سے اخذ ہیں اور حضرات مخابہ کرام اور تا بعین عظام اور سلف صالحین سے منقول ہیں اور
علائے است انہی عقائد پر قائم رہ اوران ہی عقیدوں پر خاتمہ کی تمنا کرتے رہ اورالل سنت
والجماعت ہیں سے خواہ حتی ہوں یا اکلی جنبلی ہوں یا شافعی ان کے بیان کر دہ عقائد پر شنق
ہیں اور علم عقائد ہیں اکوا بنا امام مانتے ہیں ،اشاعرہ اور ماتر یدیے کا علم کلام کے بعض مسائل میں
اختلاف ہے جنگی تعداد علامہ کی کے قول کے مطابق بارہ ہے باتی ہر سنلہ میں بید دونوں امام شغن ہیں اور سائل اختلافیہ میں شوافع امام اشعری کے تابع ہیں اس لئے اکوا شاعرہ کہتے ہیں اور احتاف اختلافی مسائل میں احتاف اختلافی میں شوافع امام اشعری کے تابع ہیں اس لئے اکوا شاعرہ کہتے ہیں اور احتاف اختلافی مسائل میں امام ماتریدی کے تابع ہیں اس لئے اکوا شاعرہ کہتے ہیں۔

### بِسُمَ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

هذا مَسارَوَاهُ الْإِمَسامُ اَبُوجَعُفَر الطَّحَادِيُّ فِي ذِكْرِ بِيَسَانِ اِعْتِقَادِ اَهُلِ السنَّةِ وَالْبَحِسَمَاعَةِ، عَلَى مَذْهَبِ فَقَهَاءِ السِيلَةِ: اَبِي حَنِيْفَةَ النَّعُمَانَ بِنِ ثَابِتِ الْكُوْفِيُ وَالْبَي يُوسُفَ يَعُقُوبَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْانْصَادِيُ ، وَابِي عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدَبُنِ الْحَسَنِ وَابِي يُوسُفَ يَعُقُوبَ بُنِ الْمَولِ الدِّيْنِ الشَّيْبَانِي، رِصُوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنُ اصُولِ الدِّيْنِ وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْإِمَامُ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامَانِ الْمَذَكُورَانِ رَحِمَهُ مَا اللَّهُ وَيَدِينُ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اللَّهِ مَعْمَاللَّهُ وَيَدِينُ اللَّهُ لَعُالَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدًا لَلْهُ وَكَالَةُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ غَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ وَلَاشَى مِثَلُهُ وَلَاشَى يُعْجِزُهُ وَلَاللَهُ غَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلِاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَالَهُ عَيْرُهُ وَلَالَهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَالَهُ عَيْرُهُ وَلَاللَهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَالِهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَالِهُ عَيْرُهُ وَلِي اللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَا اللّهُ عَيْرُهُ وَلِهُ وَلَاللّهُ عَلَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُهُ وَلَاللّهُ عَيْرُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

تسور جمع الله المحملة على المدوه المحمل المحمور والمنت كيا بحضرت الم الوجعفر طحاوي في الل سنت وجماعت كاس اعتقاد كے بيان كے ذكر ميں ، جو فقها و ملت حضرت الم البوحنيفه نعمان بن الم است كونى " اور حضرت الم البولوسف ليقوب بن ابرا بيم انصاري اور حضرت الوعبد الله محمد بن حسن شيباني " كو في مسلم المجمد المسلم و اصول وين بحى ذكر كيه محمة بيں جن برائمه اعتقادر كھتے ہيں الله دب العالمين كے مطبع ہوتے ہے ۔

قبزید عبارت ندوره عبارت بل بدیان کیا گیا ہے کہ بیعقا کدامام ابوحنیفہ اورامام ابو ایست اورام محر کے ندیب سے اخذ کے میں اورا سے بعدتو حید کا ثبات کیا گیا

-4

# ماخذ كتاب

## تشريح

قُوُّلُهُعَذَا مَارَوَاهُ الْإِمَامُ اَبُوْجَعُفَرِ الطَّحَاوِئُ الْحُ

امام ابد بعفر طحاوی نے اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے ان عقا کد واصول دین کو بیان کیا ہے جو فلہ یہ ملت حضرت امام ابو بوسف پیان کیا ہے جو فلہ یہ ملت حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد سے منقول ہیں اور امام ابو حضیفہ نے بیا عقا کدتا بھین اور صحابہ کرام سے سے منقول ہیں اور امام ابو حضیفہ نے بیا عقا کد کرام است سرور دوعا کم اللہ سے سیسے متے اور ان عقا کد کہمطابق اپنی زندگی گزاری تھی۔

# (توحيد بارى تعالى

قَوُلُـةَ نَقُولُ فِي تَوْحِهُـدِ اللَّـهِ مُعْتَقِدِهُنَ بِعَوْفِيْقِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدُلَاهُويْکَ لَهُ

الله تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کے متعلق ہم اس اعتقاد کا اظہار کرتے میں کہ اللہ تعالیٰ تنہا میں اٹکا کوئی شریکے نہیں۔

معنف نے تو حید کے عقیدہ کو ہاتی عقائد سے اس لیے مقدم کیا ہے کو نکہ حضرت آ دم سے لیکر

حضرت محدرسول علی تک تمام پیغیروں کی اجماعی دعوت اور اولین دعوت تو حیدتی اور تو حید این دعوت تو حیدتی اور تو حید بی تمام اعمال کی معبولیت کی بنیاد ہے ،اسلئے جب بچہ بولنا سیکھے تو پہلے اسے لا الد الا الله یاد کروایا جائے اور کلمہ کامعنی اور منہوم یاد کروایا جائے تا کہ تو حید اسکے دل و د ماغ میں رہے ہی جائے اور جب بچہی بلوخت کو کانچتا ہے تو پہلی جو چیز اس پر واجب ہے وہ بیر بکہ الله کے ایک معبود ہونے کی گوائی دے اور ساتھ ساتھ حضورا قدس علی کے رسول ہونے کی جی گوائی دے اور جب کوئی بندہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کا سنر کرتا ہے اسوقت بھی تو حید کا اقر ارضروری ہے جیسا کہ حضورا قدس علی کا ارشاد ہے:۔

"مَنْ كَانَ اخِرُ كُلامِهِ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةُ (متدرك مام)

تو معلوم ہواجس طرح بالغ ہوتے ہی تو حید کا اقر ار ضروری ہے اسی طرح آخرت کی جانب رواند ہوتے ہوئے بھی تو حید کا اقر ار ضروری ہے۔

# اقسام توحير

توحيد كى تين تتميس مين (١) توحيد في الألوميت (٢) توحيد في الربوبيت (٣) توحيد في الصفات

اور جوہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجا تکی طرف یہی وی کی کہ میرے سواکوئی معبودہیں تم میری عبادت کروء قسم خانی ، تو حبیر فی الر بوبیت: -یه به که الله تعالی برچز کرب اور خالق بونے میں تما بیں اور ساری کا کتا ت اپی پرورش بیں الله رب العزت کی تناج برالله تعالی کی ربوبیت اور خالقیت کے دلائل اور افار اس قدرروش اور واضح بیں کہ انسان تعور اسا بھی خور کر لے تو وہ تو حید فی الربوبیت کا قائل ہوجائے گا جیے رب العزت کا ارشاد ہے "افیسی السلّب فی منگ فاطر السّمان ت و الکار ض (سرة ابرابیم آیت ۱۰)

كياالله من كحوثك بجوا سانون اورز من كويداكرن والاب

کوئی چیزاللدتعالی کے مثل تبیں اور وہ سننے والا ادرجائے والا ہے

قُولُهُ وَلَاشَى مِثْلُهُ، وَلَاشَى يُعْجِزُه وَكَاللَّهُ غَيْرُه

اوركوئى چيز الله تعالى كمشل نبيل ہاورندكوئى شى الله تعالى كوعاجز كرسكتى ہاورالله كسواكوئى معدونيس ہے، الله كارد ہے جنہوں نے الله تعالى كى صفات كى نعى كى ہے، دليل يدوية بيل كار الله تعالى كيلئے صفات ثابت كى جائيں تو تو حيد ثم ہوجاتى ہے اور متعدد خداؤں كو مانتا لازم آتا ہے۔

لیکن جمیہ کا یہ تول باطل ہے کیونکد اگر اللہ تعالی کی ذات کو صفات سے خالی کردیا جائے تو اس سے اللہ تعالی کامعطل اور بیکار ہونالازم آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کی ذات کا صفات سے خالی ہونا اسکا خارج میں بایا جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات مانے سے متعدد 

## الله تعالى كوكوئي چيز عاجز نہيں كرسكتي

وہ اپنی قدرت ش کامل ہیں ، کونکہ بجر توضعف سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوا ہے گئیں کریا تا اللہ تعالی تو کمال قدرت والے ہیں یا بجز اس لئے ہوتا ہے کہ اسوعلم نہیں ، ہوتا کہ وہ کسطر ح کرے اللہ تعالی سے تو کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں وہ ہر چز پر قادر ہے اور ہر چز کے متعلق کامل علم رکھتا ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے "وَمَا کَانَ اللّه لَيْ لَيْعُجِزَهُ مِنْ هَنَ فِي السّمواتِ وَلَافِي الْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا" (سورة والمرآ سے ۲۰۰۳)

كتمارامعبودايك عىمعبود بنيس بمعبود كروى جورحن اوررجم ب،

قَـدِيْمٌ بِلَا اِبْتُداءِ دَائِمٌ بِلَااِنْتَهَاءٍ لَايَفْنِى وَلَايَبِيْدُ،وَلَايَكُونُ اِلْآمَايُرِيُدُلَاكَبُلُغُهُ الْآوُهَامُ وَلَاتُدْرِكُهُ الْآفْهَامُ وَلَاتُشْبِهُهُ الْآنَامُ حِيلً لَايَمُوْتُ قَيُّوْمٌ لَايَنَامُ خَالِقٌ بِلَاحَاجَتِرَازِقْ لَهُمُ بِلَامَوْنَةٍ،مُمِيْتُ بِلَامَخَافَةٍ،بَاعِتُ بِلَامُشَقَّةٍ.

ندو جمعه: وه قدیم از لی بین جنگی کوئی ابتدا فہیں ، ده دائی بین جنگی کوئی انتہا فہیں ، ندوه ذات فنا ہوگی اور نداسپر بلاکت طاری ہوگی اور نہیں ہوتا مگر جسکا وه اراده کرتا ہے، اس تک وہم کی رسائی نہیں ہوتی اور ندبی فہم اسکا اوراک کرسکتا ہے، اور مخلوت اسکے مشاہمہ نہیں ، وہ زندہ بیں اسپر موت طاری نہیں ہوگی ، وہ قیوم ہیں بینی خود قائم ہیں اور تمام چیز وں کو قائم رکھنے والے ہیں اسپر نیند طاری نہیں ہوتی ، وہ خالق ہیں بغیرا صنیاح کے بعنی اسکوکس کے پیدا کرنے کی ضروت نہیں ، وہ دازق ہیں بغیر مشقت اٹھائے ہوئے ، وہ مار نے والے ہیں بغیر کسی ڈر کے ، وہ دوبارہ اٹھائے والے ہیں بغیر مشقت کے ،

تجزیمه عباوت: فروه بالاعبارت مین مصنف فالدی مفات بیان کی بین که و قدیم اورابدی بین جس که و قدیم اورابدی بین جس پر فنا اور بلا کت نبین آسکتی اور برکام اسکارادے سے بوتا ہے اوراس تک وجم کی رسائی نیس ہو کتی اور دوق ، قوم ذات ہے اور و فالق ، راز ق ، میت اور دوبار و افحانے والے بین بغیر مشعت کے ،

### تشريح

قَوْلُهُ قَدِيْمٌ بلاابْتَداءِ دَائِمٌ بِلَاانْتِهَاءٍ

## الله تعالی کی ذات قدیم اور دائم ہے

الله تعالى اليعقد يم ازلى بين بن كى كوئى ابتدا فيس اورا يدوائى بين اكى كوئى اعتافيس، كا نات شي بعثنى جيزي بين الى ابتداء بحى به الله تعالى اليعقد يم بين جلى كوئى ابتداء بحى به الله تعالى اليعقد يم بين جلى كوئى ابتداء تين اور بحث ربين مح جلى كوئى ائتهاء فين ال ورب العزت الى مقدس كاب بن المشاور بحيث ربين مح جلى كوئى ائتهاء فين الما خرسا وردوعا لم معلى المشاور ماح بين محد والآول والا بحسو " (مورة الحربية يت) اى كومر وردوعا لم معلى المشاور ماح بين "المنافر ماح بين "المنافر ماح بين "المنافر ماح بين "المنافر ماح بين "المنافرة من الله بين المنافرة من والبين المنافرة على منافرة المنافرة على المنافرة على المنافرة ال

اساللدا توى اول باور تحديث يبلكونى شئيس اورتوى آخرب ترب بعدكونى شئ تيس

<u>قَوُلُهُ</u> لَايَسُنِى وَلَايَبِيْدُ وَلَايَسُكُونُ اِلْامَسايُرِيُدُلَاتَبُلُغُهُ الْاَوْهَامُ وَلَاتُلْرِكُهُ الْاَفُهَامُ وَلَاتُشْبِهُهُ الْاَنَامُ

#### اللدتعالى كى ذات يرفنانهيس

الله کی ذات ندفتا ہوگی اور نداس پر ہلاکت طاری ہوگی اور کوئی چیز اس کے ادادے کے بغیر نہیں ہوتی اور اللہ کی ذات تک ندوہم کی رسائی ہے اور ندبی فہم اسکا ادراک کرسکتا ہیں اور تلوقات میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس پر ہلاکت اور فتا طاری ندہو بلکہ مخلوقات میں سے ہرایک پرفتا اور بلاکت طاری ہوگی ایسانہیں جس پر ہلاکت اور فتا طاری ہوگی اس کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں دم کُ لُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَالْهُ کُوا مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا فَانِ وَرَوْ الرَّانَ اللهُ ال

جوبھی مخلوق زمین پر ہے سب کوفتا ہونا ہے اور تیرے رب کی ذات بی باتی رہے گی جو جلال اور عظمت والی ہے، یہاں پر لایفنی اور لایبیددونوں متراوف المعنی ہیں دونوں کو اکٹھاذ کر کرنے سے مقصودتا کیدہے۔

#### مركام اللدتعالى كاراد يسيهوتا ب

جسکا اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے کوئی کام اسکے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتا اور اللہ تعالی الیم وراء الوراء ذات ہیں کہ ان تک نہ وہم کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی عشل وقہم اسکا ادراک کر سکتے ہیں، اور مخلوق اسکے مشابز میں ہے۔

یہ جوا مام طحادیؒ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے سب پچھ ہوتا ہے آسمیں اصل معتز لہ اور کرامیہ کار دکر تامقعود ہے بعض معتز لہ کا نہ جب سے ہے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ مرید بین کی صفت ارادہ حادث قائم بالذات ہے ، نہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہے اور نہ غیر سے وہ ارادہ کوکی محل اور موصوف کے ساتھ قائم نہیں مانے اور کرامیہ کا نہ جب سے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی

صفت حادثة قائم بذات الله بالنفري الله تعالى كيها ته حوادث كا قائم مونا جائز ب، الل سنت والجماعت كزد يك الله تعالى كى مفت ازلى ب جوالله تعالى كى ذات كساته قائم ب جيسار شادبارى تعالى ب-

"إِنَّمَا اَمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون "(سورة لِس آيت ٨٢)

کہ اللہ تعالیٰ کا علم یمی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں تو اسکو کہتے ہیں ہوجا وہ اس وقت موجاتی ہے، اور دوسری جگدار شاد باری تعالی ہے۔

" وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" (سورة البقرة آيت٢٥٣)

اورلیکن اللہ تعالی جوارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نیز اللہ تعالی کے ارادے کے جوت پر نصوص قرآ دیے کا ذخیرہ موجود ہے، نیز اللہ تعالی کے لئے صفت ارادہ کے جوت پر نظام عالَم کا الو کے طور پر ہوتا بھی دلیل ہے اسلئے کہ بغیر ارادہ اور افتیار کے کوئی بھی الو کھا اور بجیب بھل صادر نیس کرسکتا ، چہ جائیکہ بے شارافعال مجیب اللہ تعالی سے صادر ہوں ،

#### مخلوق اللدتعالى كمشابنيس

محلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالی کے مشابہ میں ہے اور نہ اللہ تعالی اپنی محلوق میں سے کی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اللہ تعالی کی تمام صفات محلوق کی صفات کے منافی ہیں ،اللہ تعالی کی قدرت ہماری قدرت جیسی نہیں ہے اور اللہ کاعلم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اور اللہ تعالی کی رویت ہماری رویت جیسی نہیں ہے، ای کورب العزب ارشاد فرماتے ہیں" لیسس کے مِفْلِه شَی وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ "روروالفوری آنے۔ اابارہ ۲۵)

كەاللەتغالى كىشل كوئى چىزىبىن اوروبى سننے والا دىكىنے والا ہے۔

امام طحاوی نے صرف ایک پہلوکوا ختیا رکیا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے کیونکہ جب لوگوں کی مشابہت کی فقی ہوگی تو نیفی اس بات کوشٹرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کی مخلوق کے ساتھ

مشابهت نبيس ركھتے۔

قَوْلُهُ: حَيِي لَا يَمُونُ قَيُّوُمٌ لَا يَنَامُ خَالِقٌ بِلَاحَاجَةٍ

الثدتعالى موت اور نيندسے ياك ہيں

وه زنده ہےاس پرموت طاری نہیں ہوتی وہ خود قائم ہے سب کوقائم رکھنے والا ہےاس پر نیند طاری نہیں ہوتی وہ خالت ہے لیکن خلق کی اسے ضرورت نہیں ،

امام طحاوی الله تعالی کی صفت لائے ہیں کہ وہ زعرہ ہیں اور ہمیشہ زعرہ رہیں گے بخلاف کلوق کے
کہ پہلے اٹکا وجو دہیں تھا اللہ تعالی نے انہیں وجو و بخشا اور حیات دی اور پچھ مدت کے بعد کلوق
میں سے ہرایک پرفنا طاری ہوجائے گا ہمیشہ زعرہ نہیں رہے گی اور کلوق پرموت طاری ہوجائے گ
اللہ تعالی پرموت طاری نہیں ہوگی اور اللہ تعالی خود قائم ہیں اور ساری کلوق کو قائم رکھنے والے ہیں
اور اس پر نیند طاری نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کو او کھ بھی نہیں آتی کیونکہ نیند اور او کھی کا آتا حقاظت میں
غفلت کی علامت ہے ای کورب ذو الجلال نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے:۔

"اللَّهُ لَآ اِللَّهُ وَالْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ مِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ " (مورة البقرة آيت ٢٥٥ ياره ٣)

الله تعالى معبود بي كوئى معبود بيس سوائ الكوه وزعده اورقائم بين ندا كواو لله آتى باورند نيند، اور دوسرى جكدار شاوب و عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْقَيْوُم "(سورة طآعة اااباره ١١)

اور جمک جائیں مے چرےاس ذات کے لئے جوز عدہ قائم ہے،

اورحضورا قدى الله كارثاوي إنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَّنَامَ "(ملم شريف)

ب شک اللہ تعالی سوتے نہیں اور سونا اکل شان کے لائق بھی نہیں، اللہ تعالی کی صفت جی تمام صفات کمال کو مستازم ہے کیونکہ جی کامعنی جوزئدہ ہے دیکھا اور سنتا بھی ہے اس صفت میں اللہ تعالی کے واجب الوجود ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالی کی صفت حیات اکمل اور اتم ہے کیونکہ حیات

کا اثبات ہر کمال کے اثبات کو مستزم ہے اور اللہ تعالی کی صفت تیوم اسکے کمال قدرت کو مستزم ہے کوئکہ اسکامعنی ہے خود قائم ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق کو تھا سنے والا اور مخلوق کو جود بخشنے والا وہ بذاتہ قائم ہے غیر کا کسی لحاظ سے بھی مختاج نہیں بلکہ غیر کا قیام اسکے قیام پر مخصر ہے آئیس اللہ تعالیٰ کی صفت ایجاد کا بیان ہے۔

#### اللد تعالی خالق ہے کیکن مخلوق کی اسے ضرورت نہیں

دنیا میں انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا اس چیز کے بنانے کے ساتھ دیگر اغراض متعلق ہوتی ہیں مثلاً کوئی کا رخانہ بناتا ہے اور کوئی مِل بناتا ہے تو اس کا رخانہ اور ل کے بنانے میں اسکی بہت ساری اغراض ہوتی ہیں ،لیکن رب العزت کی الی صد وات ہے کہ وہ ساری کا نتات کے خالق ہیں لیکن کا نتات کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی کوئی غرض متعلق خیس اور ندا ہے کوئی ضرورت ہے ،اس کواللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں "یہ اُنگا النّا مش اللّٰهِ وَاللّٰهِ هُو الْهَنِي الْحَدِيدُ" (سرة فاطر ۱۵ بار ۲۲۰)

ا ب لوگوا تم مختاج موالله كي طرف اوروه الله ب برواه اورتحريف ك لائق ذات ميم اور دوسرى جدار شرك الله العَنِيم و آنتُهُ الْفُقَوَ آءُ "(سورة محرآيت ٣٨ باره٢٠)

اوراللہ تعالیٰ غی بیں اور تم محتاج فقیر ہو،اورای کو صدیث قدی بیل بیان کیا گیاہے کہ حضرت ابوذر غفاری حضرت اقدی بیل کیا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری حضرت اقدی مطابق ہیں کہا ہے مصرت اقدی مطابق ہیں کہا ہے میں ہیں کہ اے میں ہیں ہو! اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہازے انس وجن تم بیں سب سے زیادہ ایک متق انسان کے دل والے ہوجا کیں تو میری بادشاہت میں کچھا ضافہ بیس ہوگا،اے میرے بندو!اگر تمہارے اول وآخر اور تمہارے انس وجن تم میں سب سے زیادہ نافر مان انسان کے دل والے ہوجا کیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں ہوگا۔

اے میرے بندو! اگر تہارے اول وآخر اور تہارے انس وجن کسی ایک چیٹل میدان میں استقے

ہوجا کیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کروں تو اس سے میری بادشا ہت میں کوئی کی نہیں ہوگی گر ایسے ہی جیسے سوئی کو سمندر میں وافل کیا جائے پھر نکال لیا جائے۔(مسلم شریف)

<u>قُوْلُهُ: رَاذِقَ لَهُمْ بِكَلامَؤُنَةٍ مُمِيْتٌ بِكَلامَخَافَةٍ ،بَاعِثَ بِكَلامُشَقَّةٍ.</u>

#### الله تعالى رازق بي

الله تعالی تمام مخلوقات کواسکے متعقر پررزق بیجانے والے ہیں اسے رزق پہنچانے میں کوئی تکلیف اورمشقت جیس افحانا پرتی ، جا ہے اسکی مخلوق سطح زمین بر مو یا پہاڑوں کی تبد میں یاسمندروں کی مرائوں میں ہو، ہرایک کوسلسل رزق پہنچارہے ہیں اورجیسے انسان جب سی محلوق کورزق پہناتاہے تواسے رزق تیار کرنے میںاوراس تک پہنانے میں کی تکلیفوں اور مشقتوں کاسامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الی صدیبے کہ اسے تلوقات میں سے ہرایک کے مستريرون كانجاني مل ياروق تياركرني مل كسي مشقت يا تكلف نبيل الحانا يرقى جب حضرت موی مدین شرسے حضرت شعیب کی طرف سے والی آرہے تھے تحت سردی تھی اور اعد جرابهي تعااورآ بكي الميدمحتر مدبعي ساتحة تعيس جوكه حالمة تعين حضرت موتي كوراسته بجي معلوم نهيس راستہ بھول مجے حضرت موی نے کوہ طور برآمگ دیکھی تو موی نے اہلیہ سے جو کہ در دزہ میں جتائقی فر مایاتم ای جگر فروء کہ میں نے کوہ طور برآم ک دیکھی ہے وہاں سے آگ کا شعلہ بھی لاؤ لگا جوہم سينكيس كے اوركسى سے راستہ بھى يو چوآؤ نگا، جب موٹ كوه طور ير يہنچے وہ آم كنہيں تھى در حقيقت الله تعالى كى تجليات تعيس الله تعالى في فرمايا"إ ذُهَبُ إلى فِي عَوْنَ إِنَّهُ طَعْي "كفرعون كوجاكر تبلغ كرووه بدا سركش مو چكا ب، موى كدل يس خيال پيدا مواكدميري بيوى كاكفيل كون موكا اورجنگل بیابان میں اکو کھر کون پہنچائے گا ،تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موتی اپنے عصا کواس پھر پر مارو جب عصامارا کیا تو وہ پھر پھٹااندر سے ایک اور پھر لکلا بھم ہواس پر بھی اپنا عصا مارو جب عصاً ارا کیا تواندرے ایک اور پھر لکا جھم ہواس پھر بہی اپنا عصا ارو جب موگ نے اس تيسر بير يرايي عصاكو ماراتو بقر بعثا اوراندر ساليك كيرا الكاجسك مندين سبزيا باوروه

"سُبْحَانَ مَن يَّرَالِيُ وَ يَعْرِفُ مَكَانِيُ وَيَسْمَعُ كَلامِيُ وَ يَرُزُقُنِيُ وَلاَيَنْسَانِيُ " یاک ہے دہ اللہ جو مجھے بہاڑی تیری تبدیس د مجدر ہا ہے اور میری جگہ کو پنجات ہے کہ بہاڑی تیسری تہدیس میری محلوق بستی ہے جب میں اسے بکارتا ہوں وہ میری کلام کوستا ہے اور جھے بمیشدے رزق دے رہا ہے اور وہ مجھے بھی بمولانہیں ، ای رازق ہونے کی صفت کواللہ تعالی اپنی مقدس كتاب مين بيان فرماتے ميں

"مَآاُرِيْكُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَاأُرِيْكُ اَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِالْمَتِيْنُ" (سورة الذاريد آيت ۵۸،۵۷ ياروس١)

مين ان سے رزق طلب نيس كرتا اور نه ميں جا متا موں كروہ مجي كھلا ئيں ، بينك الله تعالى بى رزق دين والفريروست قوت والع بين اوردوسري جكدرب العزت كاارشاد بـ:

> "قُلُ اَغَيْرَ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَلَّهِ لُوَالِيَّا فَاطِرِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَكَايُطُعَمُ" (سورة الانعام آيت ١١ ياروك)

آپ اللہ اللہ تعالی کے علاوہ کی اور کوردگار بناؤں وہ تو آسانوں اور شمن کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور خود کس سے کھانا فہیں لیتا ، ایک اور جگدرب العزت ارشادفرماتي بين

"وَمَسامِنُ وَآبَيْتِفِى الْآرُضِ إِلَّاعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَاوَيَعُلَمُ مُسْتَقَرَّهَاوَمُسْتَوُوَعَهَاكُلًّ فِي كِتْبِ مُبِينِ" (سورة عوداً عدلا إروا)

اور بین ہے کوئی چلنے والا زمین پر مراللہ تعالی کے ذمے ہا سکارزق ہے اور وہ جانا ہے جہاں و پھنم رتا ہے اور جہال سونیا جاتا ہے سب کچے موجود ہے ملی کتاب میں۔

# الله تعالی مارنے والے ہیں اسے کسی کا کاڈر نہیں وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہیں بغیر مشقت کے

Colling to MACE Processing

اللہ تعالیٰ سب پرموت طاری کرنے والے ہیں اور اسے کی کاڈرنہیں ،اگر کوئی آ دمی کی کوآلہ قل سے قبل کرتا ہے کین اس پر بھی پولیس والوں کا ڈرسوار ہوتا ہے اور بھی میت کے وارثوں کا ، پوری دنیا ہیں روز انہ پینکڑوں پر اللہ تعالیٰ موت طاری کرتے ہیں اور انکی جان نکا لتے ہیں کین اللہ تعالیٰ کوکسی کا ڈرنہیں ہوتا کہ میر اکوئی تعاقب کر یکا یا جھ سے کوئی باز پرس کر یکا ،اس کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں بیان فرماتے ہیں

"لَايُسْتَلُ عَمَّايَفُعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ" (مورة الانبياء آيت ٢٣ ياره ١٥)

نبس سوال کیراجانا اس کے بارے میں جور مکرنا ہادر گرک سے سول کی انسان کی چیز کو بناتا ہے تو اوراللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے ، دنیا ہیں اگر کوئی انسان کی چیز کو بناتا ہے تو اس کے ختم کرنے کے بعد دوبارہ اسکو بنانے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے ، لیکن اللہ کے لئے مخلوق کو ابتداء پیدا کرنا یا موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانی پڑتی ای دوبارہ اٹھانا دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ای کورب العزت فرماتے ہیں

"قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلُ يُحْيِيُهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا آوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ حَلَق عَلِيْمٌ "(سورولين آيت ٨٠٤٧ ياده ٢٣)

وہ کہنے لگا کون زندہ کر یگا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہوگئیں آپ کہدد یجئے ان کوزندہ کر یکی وہ ذات جس نے پیدا کیاا تکو پہلی باراوروہ سب بنانا جا نئا ہے،

مَ ازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيْمًا قَبْلَ عَلَقِه لَمْ يَزُدَدِبِكُونِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ قَبْلَهُمْ مِنُ صِفَاتِهِ وَكَسَمَاكَ انَ بِسِفَاتِهِ ازْلِياً كَذَالِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبُدِيًّا لَيْسَ مُنْدُّ حَلَقَ الْحَلُق اِسْتَفَا وَاسْمَ الْحَالِقِ وَلَامِ إِحْدَالِهِ البَوِيَّةَ اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْبَادِئ لَهُ مَعْنَى الرَّهُوبِيَّةِ وَلَامَرُبُوبَ وَمَعْنَى الْحَالَقِيَّةِ وَلَامَخُلُوقَ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْي الْمَوْلَى بَعْدَ مَا أَحَىٰ هُمُ اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ آحُيَىا بِهِمْ كَلِلكَ اِسْتَحَقَّ اسْمَ الْحَالِقِ قَبْلَ اِنْشَائِهِمُ وَلَكَ مِنَالَّهُ عَلَى كُلِّ هَى قَلِيمٌ وَحُلَّ هَي إلَيْهِ فَقِيْرٌ وكلَّ آمُو عَلَيْهِ يَسِيرٌ لا يَحْعَاجُ إلى هَي لَيْسَ كَمِثْلِهِ هَيَّ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

ترجمه: وه بهیشد الی صفات کے ساتھ قدیم ہے تلوقات کے پیدا کرنے سے
اسکی صفات میں پجھاضا فیہیں ہوا جو پہلے نہ تھا، اور جسطر ح وہ اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے ای
طرح ان صفات کے ساتھ ابدی بھی ہے اور وہ ایسانہیں کہ تلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے
خالق کانام وضع کیا ہواور نہ تلوق کو بنانے کے بعد اس نے باری کانام اختیار کیا ہو (بلکہ وہ پہلے
خالق کانام وضع کیا ہواور نہ تلوق کو بنانے کے بعد اس نے باری کانام اختیار کیا ہو (بلکہ وہ پہلے
مر بوب نہ قااور اسکے لئے خالقیت کا وصف موجود تھا جبکہ کوئی تلوق نہ تھی اور جیسا کہ وہ مردوں کو
زندہ کرنے والا ہے اور ان مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اس اسم کا حقد ارہ اس طرح النے
زندہ کرنے والا ہے اور ان مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اس اسم کا حقد ارہے اس طرح النے
خاسلے کہ وہ ہر چیز پر قاور ہے اور ہر چیز اسکی مختاج ہوا در ہرکام اسر آسان ہے وہ کی چیز کامختاج
خاسلے کہ وہ ہر چیز پر قاور ہے اور ہر چیز اسکی مختاج ہوا در ہرکام اسر آسان ہے وہ کی چیز کامختاج

تسجزیه عبارت نی مصنف فی الله تعالی کی صفات کا قدیم از کی اور اید تعالی کی صفات کا قدیم از کی اور اید تعالی کی صفت خالقیت ،صفت ربوبیت اور صفت احیاء کوبیان کیا ہے،

تشريح

قُولُهِ مَازَالَ بِصِحَاتِهِ قَدِيْـمَاقَبُلَ حَلْقِه لَمْ يَزُدَدُبِكُونِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنُ قَبَلَهُمْ مِنُ صِفَاتِهٖ وَكَمَاكَانَ بِصِفَاتِهِ اَزُلِياً كَذَالِكَ لَايَزَالُ عَلَيُهَاٱبُدِيًّا

# الله تعالى تخليق خلق سے يہلے بھی خالق تھے

الله تعالی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہیشہ سے اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہیں مخلوقات کے پیدا کرنے سے اللہ تعالی کرنے سے اللہ کی مفات میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا جو پہلے نہ تھا اور جس طرح اللہ تعالی الی صفات کے ساتھ الدی بھی ہیں، اس طرح ان صفات کے ساتھ الدی بھی ہیں،

# الله تعالى كى صفات قديم بين معتزلها ورجميه بررد

ام طحاوی کا مقعد اللہ تعالی کی ندگورہ صفات ذکر کر ہے معتزلہ اور جمیہ فرقہ پر رد کرتا ہے جنکا فرہب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی پہلے تو فعل اور کلام پر قادر نہ تھا اسکے بعد قادر ہوا ہے اور پہلے اللہ تعالی سے فعل اور کلام متنع تھا بعد میں موا ، اللہ تعالی کی صفات کا مل ہیں اور یہ کہتا باطل ہے کہ اللہ تعالی کی الی صفت کے ساتھ موصوف ہوا ہے کہ وہ صفت اللہ تعالی میں اس سے پہلے نہ تھی ، کی تعالی کی الی صفت کے ساتھ موصوف ہوا ہے کہ وہ صفت اللہ تعالی میں اس سے پہلے نہ تھی ، کی گھر صفت کا فقد ان تقص کو مستزم ہے اللہ تعالی ہر تقص سے پاک ہیں ، یہ کیمے جائز ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے کمال کے ساتھ اور ہوسکتا ہے کہ وہ کہتے ہوا ہے کہ اس سے سے اللہ تعالی جیسے اپنی صفات کے ساتھ اور کہی ہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ کے ساتھ اور کی ہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ کہ رہیا وہ جو چا ہے کرتا ہے ، جب چا ہے کلام کرتا ہے ، اس کو رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہی ہیں "وک کئ اللّه یَفْعُلُ مَا يُو يُد" (سرة القرة آ ہے ۲۵ سے ۲۵ سے ۲۵ سے دوسری جگدارشاد ہے کئی ناللہ تعالی جو چا ہتا ہے کرتا ہے ۔ دوسری جگدارشاد ہے

ليكن الله تعالى جوجا بتائي كرتاب دوسرى جكدار شاوب "دُوالُعُود آيد ١٢٠١٥ باروه")

عرش والابرى شار بجوجا بتاہے كرتا ہے۔

قُ<u>وُكُةً لَيُ</u>سَ مُنُدُخُ لَقَ الْحَلْقَ الْسَتَفَادَاشِمَ الْحَالِقِ وَلَابِاحُدَالِهِ البَرِيَّةَ اِسُتَفَادَ السُمَ الْبَارِى لَهُ مَعْنَى الرَّبُوبِيَّةِ وَلَامَرُبُوبَ وَمَعْنَى الْحَالَقِيَّةِ وَلَامَخُلُوق

کا نتات کی مخلیق کے بعد اللہ تعالی کا خالق ہونا ثابت نہیں ہوا اور نہ بی کا نتات کو بنانے کے بعد اسکا باری ہونا ثابت ہونا ثابت ہی خالق اور باری ہیں، اسکے لئے اس وقت بھی صفت رہو ہیت ثابت تھی جبکہ کوئی مربوب یعنی پلنے والا نہ تھا اور اسکے لئے خالقیت کی صفت اس وقت بھی ثابت تھی جبکہ وہاں کوئی محلوق نہ تھی۔

# اللدتعالى خلىق سے پہلے ہی خالق تھے،معتزلداورجمیہ پررد

یہاں بھی امام طحاوی اللہ تعالیٰ کی فہ کورہ بالا صفات بیان کر کے معز لہ اور جمیہ فرقہ پر دو کرنا چاہیے ہیں جنکا فہ ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق اور باری ہونا پہلے نہ تعاقلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہے صفت پائی گئ تو اللہ تعالیٰ خالق اور باری ہوئے ،امام طحاوی ان پر دو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا تحلوق کی تخلیق کے بعد قابت نہیں ہوا بلکہ پہلے ہی سے خالق ہونے کی صفت کے ساتھ متصف سے اور کا نئات کو بنانے کے بعد اللہ کا باری ہونا قابت نہیں ہوا بلکہ وہ پہلے ہی سے باری ہونے کی صفت کے ساتھ متصف سے اور اللہ تعالیٰ میں ربو بیت کا وصف اس وقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی مربوب لیعنی پلنے والانہ تھا اور اللہ تعالیٰ میں خالق کا وصف اسوقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی عمر بوب لیعنی پلنے والانہ تھا اور اللہ تعالیٰ میں خالق کا وصف اسوقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی عمر بوب لیعنی پلنے والانہ تھا اور اللہ تعالیٰ میں خالق کا وصف اسوقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی تحلوق نہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

"أَفَهَنُ يُخُلُقُ كَمَنُ لَا يَخُلُقُ أَفَلا لَذَكُرُونَ" (سورة الحل آيت الإروال

کیاوہ ذات جو پیدا کرتی ہے اسکی طرح ہوسکتی ہے جو پچھ بھی پیدا نہ کرسکے پھرتم تھیجت حاصل کیوں نہیں کرتے ،

یہاں پر اللہ تعالی نے صغت خالقیت کا ذکر مدح وٹنا کے مقام میں کیا ہے اور صغت خالقیت اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور یہ کمال اس سے کسی وقت بھی معدوم نہیں ہوسکتا، جب خالق وہاری ہونا اللہ

تعالی کا کامل وصف ہے تو پھر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ وہ وصف پہلے معدوم تھا پھر وجود میں آیا۔
یہاں جوامام طحاویؒ اللہ تعالی کی صفت له معنی الرّبوبیة پہلے لائے ہیں اور له معنی المخالقیة
بعد میں لائے اس میں تکتہ یہ ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جوا یک چیز کوعدم سے وجود کی طرف لے جاتا
ہے اور رب وہ ہوتا ہے جوالی تربیت کرنے والا ہو جو تمام مصالح کالحاظ رکھتے ہوئے بالدر تج
درجہ کمال تک پہنچا دے رب کے مغہوم میں ملکیت ، حفاظت ، تربیت اور تدبیر وغیرہ سب واخل
ہیں اس لئے ربوبیة کالفظ پہلے لائے ہیں اور خالقیت کا بعد میں۔

قَوُلُهُ: وَكَمَاآنَهُ مُـحَى الْمَوْتَى بَعُدَ مَا آحَىٰ هُمُ السِّتَحَقَّ هَذَا الْإِسُمَ قَبُلَ آحَيَا بِهِم كَـٰذِلكَ اِسْتَحَقَّ اسْمَ الْحَالِقِ قَبْلَ اِنْشَائِهِمْ ذِلكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَى قَدِيْرٌ وَكُلُّ شَي إِلَيْهِ فَقِيْرٌ وكُـلُ آمُرٍ عَلَيْهِ يَسِيُرٌ لايَحْتَاجُ اللّى شَي لَيْسَ كَمِفُلِهِ شَى وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيرُ "

#### الله تعالى احياء مخلوق سے پہلے بھی محی تھے، معتز له وجميه كارد

یہاں سے امام طحاوی معتزلہ اور جمیہ فرقہ پرددکررہے ہیں جنکا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں مردوں کوزندہ کرنے کے بعد می کی صفت پائی گئی پہلے اس صفت کے ساتھ متصف نہ تھے۔
امام طحاوی انکارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کوزندہ کرنے کے بعداس وصف کے ساتھ موصوف ہوئے ہیں ای طرح مردوں کوزندہ کرنے سے پہلے بھی اس وصف کے ساتھ متصف ہوئے ساتھ متصف ہوئے ہیں تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعداس وصف کے ساتھ متصف ہوئے ہیں تو مخلوق کو پیدا کرنے کے بعداس وصف کے ساتھ متصف ہوئے ہیں تو مخلوق کو پیدا کرنا چھر خلوقات پرموت طاری کرکے دوبارہ زندہ کرنا جو نہ کورہ وغریب نظام کے ساتھ ہووہی کرسکتا ہے اسکے علاوہ سے ہرگر نہیں ہوسکتا۔

نیز قر آن اورا ما دیث متواتره میں اللہ تعالی کا نہ کورہ صفات کے ساتھ متصف ہونے کی تصریحات

موجود بین اوران صفات کے اضداد تقل وعیب بین اوراللہ تعالی کا برتقص اور عیب سے پاک ہوتا واجب ہے نیز ان خرکورہ صفات کے ساتھ اللہ تعالی کوجس طرح عقلاً متصف ماننا ضروری ہے اسطر ح تقل بھی واجب ہے،امام طحاوی اللہ تعالی کی خرکورہ صفات پردلیل پیش کرتے بین اسلئے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر بین اور ہر چیز اللہ تعالی کی ہتاج ہے اور ہرمعا ملہ اس پرآسان ہے اوروہ کسی کا بحق جین اور اللہ تعالی کی مثل کوئی چیز نہیں اوروی سننے اور دیکھنے والا ہے اس کورب العرت این مقدس کتاب میں فرماتے ہیں

"إِلَّمَا آمُرُهُ إِذْ آارَا وَهَيْعًا آنُ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون "(سورة لين آيت ٨٨ ياره٢٣)

الله تعالی کی شان بیہے کہ جب وہ کی کارادہ کرتے ہیں تواس سے فر مادیتے ہیں کہ ہوجاتو وہ ہوجاتی ہے

اوردوسری جگدانندرب العزت کاارشاد بسوانًا کُلَّ هَيءِ حَلَقْنهُ بِقَدَرٍ "(موره اقرآب ٢٩ باره ١٧) ب شک ہم نے ہر چیز مقررا تدازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔

حَلَقَ الْحَلَّقَ بِعِلْمِهِ وَقَلْوَلَهُمُ اَقَدَارًا وَصَوَبَ لَهُمُ آجَالًا، لَمْ يَحَفُ عَلَيْهِ هَى قَيْ مِنُ الْعَمَالِهِمُ قَبْلَ اَنْ يَحْلُقِهُمُ وَ اَمَرَهُمُ بِطَاعِبِهِ وَلَهَالِهِمُ قَبْلَ اَنْ يَحْلُقَهُمُ وَ اَمَرَهُمُ بِطَاعِبِهِ وَنَهَاهُمُ عَنْ مَعْصِيَهِ ، وَكُلَّ هَيءٍ يَسَجُونَى بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ تَنْفُذُ وَلَامَشِيئَةَ لِللَّهِمَ عَنْ مَعْصِيتِهِ ، وَكُلُّ هَيءٍ يَسَجُونَى بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ تَنْفُذُ ، وَلَامَشِيئَة لِللَّهِ مَا هَاءً لَهُمْ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنُ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ لِللَّهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْمِمُ وَلَاعَلِي عَنْ لِمَعْمِلِهِ وَلَاعَلِي عَنْ اللَّهُ وَيَعْمِلُهُ وَيُعْمِلُ عَنْ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْمَلُهُ وَيَعْمِلُ عَنْ يَعْمَالُهُ وَيُعْمِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْمِهُ وَلَاعَالِبَ لَامُومٍ آمَنَا إِلَى اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْمِلُهُ وَلَاعَالِبَ لَامُومُ آمَنَا إِلَى اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْمِلُهُ وَلَاعَالِبَ لَامُومُ آمَنَا إِلَيْ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْمِلُ مَنْ يَسَاءُ وَيَعْمِلُهُ وَلَاعَالِبَ لَامُومُ آمَنًا إِلَيْ لَلْهُمُ كَانَ وَمَالَمُ يَصُلُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَاعَالِهُ وَلَاعَالِكَ وَالْمُولِهُ وَلَاعَالِكَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَعْمَالُهُ وَلَاعَالِكَ اللَّهُ وَلَاعَالِكَ وَالْمُعَلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُهِ وَلَاعَالِكَ اللَّهُ الْمُولُومُ اللَّهُ وَلَاعَالِكَ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ وَالْعَالِكَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَالِكَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللْمُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُكُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُومُ اللَّهُ الْمُلِهُ الْمُلْكُومُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلِ

ترجمه: .. الله تعالى فظوق كوائع علم كساته بدافر مايا جاوراس فظول ك لئة تعديدافر مايا جاوراس فظول ك لئة تعديدا كل عمر يس معرر كي بين بخلول كي بداكر في سبلا الكافعال

میں سے اللہ تعالیٰ پرکوئی چرخفی نظی جلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اسکوعلم تھا کہ وہ کیا عمل کریں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتکواپی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اتکواپی معصیت سے منغ کیا ہے، اور جرچیز اسکی قدرت اور مشیت سے جاری ہوتی ہے اور اسکی مشیت نافذہ اور بندوں کی چرمشیت نہیں سوائے اسکے جواللہ چا ہے، اکے لیے وہی ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ چاہور جووہ نہ چاہو وہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جا اسکے جواللہ چاہے ہے جو جا ہتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے اور عافیت ویتا ہے جے چاہتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے اور اسے اہتلاء اور چوہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہوا ہے دیتا ہے جے چاہتا ہے اور اس کی اور اسے اہتلاء اور چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ خالفت کرنے والوں اور شرکاء سے بلند جا رائش میں ڈال دیتا ہے یہ اسکا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ خالفت کرنے والوں اور شرکاء سے بلند جیں اسکے فیصلوں کوکوئی رذییں کرسکتا اور اسکے حکم کوکوئی چیچے ہٹانہیں سکتا اور اسکے امر پرکوئی غالب نہیں اسکتا فیصلوں کوکوئی رذییں کرسکتا اور اسکے حکم کوکوئی چیچے ہٹانہیں سکتا اور اسکے اس برایمان لائے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب با تیں ای اللہ کی میں است برایمان لائے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب با تیں ای اللہ کی کی کے ایک کی کے ایک کی کے کہ دیں ،

تسجزیه عبارت بن المحادی فراد کا الله تعالی کی مثبت کو الله کا دی فراد کا کا الله تعالی کی تقدیر اور احکام کا مکلف بونا اور الله تعالی کی مثبت کو ثابت کیا ہے اور ساتھ ساتھ الله تعالی کی حاکمیت اور اسکے غالب ہونے کو بیان کیا ہے۔

# تشريح

قُولُهُ: خَلَقَ الْحُلُقَ بِعِلْمِهِ وَقَدَّرَلَهُمُ ٱقْدَارًا وَضَرَبَ لَهُمُ آجَالًا،

محلوق کواللہ تعالی نے اپنے علم سے بیدا کیا ہاورا سے خلوق کے لئے تقدیر بنائی ہاورا کی عمریں مقرر کی ہیں، مخلوقات کواللہ تعالی نے اپنے علم کے ساتھ بیدا کیا ہے کیونکہ خلوق میں جواحکام اور مضبوطی موجود ہے وہ اللہ کے علم کوسٹرم ہے چنا نچ کسی محکم فعل کا صدور علم کے بغیر نہیں ہوتا اور خالق خلوق سے اکمل ہوتا ہے لہذا اللہ جات شا نہ کاعلم اکمل اورائم

اى المل اتم علم معظون كو بداكيا ماى كورب العزت الى مقدس كتاب من فرمات بير-"الايعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِينُ فُ الْخَبِيرُ "(سورة اللك تسيم الدوم)

بعلاوه ذات جسن يداكيا ونبيس جاناوه تو پوشيده با تول كاجائ والااور خرر كن والاب

## مخلوق کی تقدیراللہ تعالی نے بنائی ہے

اللسنت والجماعت كاعقيده بيب كمتمام حوادث اوروا تعات كوقوع يذير بون سے بہلے بى الله تعالى كوبربات كاعلم ازلى تعاالله تعالى نے اسے اس علم ازلى كى حكايت لوح محفوظ ميس كروائى بادراكى عري ادررز ق للعابوا بادرجو كحيم كلوق كمتعلق بونا تعاسب كجماللدتعالى في لوح محفوظ میں لکموادیا ہے اب جو پچے بھی ہور ہا ہے اللہ تعالی کے علم از لی اور اوح محفوظ کے لکھے ہوئے کےمطابق مور ہاہے محابہ کے اخرز مانتک تمام مسلمان مسلم نقدر برشفق تھے کی کواس مس اختلاف اورز دوند تام صحابة ك زماند كى بالكل آخريس بعض لوكول في مسئله تقرير من بحثيل كرنا شروع كردين، بعره بى ايك فخص معدِ جَهى تعاسب سے يہلے اس نے بير بات كهنا شروع کردی کہ اللہ تعالیٰ کو واقعات کے رونما ہونے سے پہلے علم نہیں ہوتا جب واقعہ رونما ہوجا تاہے پھر الله تعالى وعلم موتا بيم عرين تقدير اسك تعيريول كرت بين "الامسر أنف اى مُست أيف" يعنى الله تعالى كعلم اورلوح محفوظ ميں بہلے ہے كوئى طے شدہ نظام نہيں ہے، جوہونا ہے وہ ساتھ ساتھ نیابورہاہے ،جو حابہ اس وقت زندہ سے انہوں نے اسکے نظریے کی زبردست تردید کی خصوصاً حضرت عبداللد بن عراكی زوردارتر ديد کى جسكايداثر بواكدا كلواس عنوان سے بيمسلة كے چلانا مشکل ہوگیا ،ای کوحفرت عبداللہ بن عمر صفور علقے سے روایت کرتے ہیں "ک حضوراقدس عظاف فرارشا دفرمایا جسکامفہوم بہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وزیمن کی تخلیق سے پچاس ہزارسال پہلے مخلوق کی تقدیر بنائی اوراسکاعرش یانی پرتھا''اس کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں

"لِنَّاكُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَهُ بِقَلَوِ" (مورة المّرآيت ٢٩ پاره ٢٧)

بِ شک ہم نے ہر چیز انداز و مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، دوسری جگدار شاد باری تعالیٰ ہے "الَّذِی حَلَقَ فَسَوِّی وَالَّذِی قَلَّدَ فَهَدٰی "(سرة الا لِی آیت ۳،۲)

كبس ذات في انسان كو پيداكيا جرورست كيا اورجس في اسكا انداز وهم ايا جراسكوراسته بتايا،

## الله تعالى في مخلوق كي عمر بي مقرر فر ما دي بين

الله تعالی نے مخلوق کی اجل مقرر فرمادی ہے جسمیں تقدیم وتا خیر نہیں ہو سکتی اور جس قدر زندگی کے دن کھے جا بچکا جی ایکو ہر فس نے پورا کرنا ہے اور زندگی میں جتنار زق قسمت میں کھا جا چکا ہے ہر فنس نے موت سے پہلے پہلے اسکو ضر ور کھانا ہے ، فلاں انسان فلاں بھاری سے فوت ہوگا اور فلاں قبل ہوگا اور فلاں قبل ہوگا اور فلاں آگ میں جل کر مریکا اور فلاں ٹر محمار سے فوت ہوئے ہوئے اور میں جل کر مریکا اور فلاں ٹر محمار سے موت ہوئے ہر مرتا ہے ، ای کورب العزت اپنی مقدس کیا بیش فرماتے ہیں۔

''وَ مَا كَانَ لِنَفُسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا إِذُنِ اللَّه كِتَا بَاهُوَ جُلَل''(سورة آل عران آیت ۱۳۵) پارد اک کی نش کیلے مخبائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے بغیر مرجائے اس نے موت کا وقت مقرد کر کے لکھ رکھا ہے، دوسری جگہ اوشا و باری تعالیٰ ہے۔'

"وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّدٍ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ عُمُوهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ "(سورة فاطرآيت اا بار ٢٢٥) اورنه كى يزى عروائے كوعرزياده دى جاتى ہاورندائى عركم كى جاتى ہے عمرسب كھ كتاب مل كھا ہوا ہے، ايك اور جگهارشاد بارى تعالى ہے۔

"إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايَسْتَفْلِمُونَ" (سورة يِسْ مَتَهُ الْأَسْتَفُلِمُونَ "(سورة يِسْ مَتَابِهُ) جب الكيموت آجائي دايك مرى تاخيروالع موسط الدرند تقديم والع-

معتزله كاعقبيره: معزله يه كبيح كه جوض قل مواوه الى اجل سے نبيل مرا بلكه پہلے تل

ہوگیا ہے اگر کل ندہوتا تو اپنی مقرر عمر تک ذغرہ رہتا اور قائل سے قصاص ای وجہ سے لیاجا تا ہے کہ اسٹ اسکی مدت مقرر سے پہلے تل کردیا ہے۔

قُولُكُ: لَـمْ يَـحَثُ عَـلَيْهِ شَىءٌ مِنُ الْعَالِهِمْ قَبْلَ اَنْ حَلْقِهِمْ وَعَلِمَ مَاهُمْ عَامِلُوْنَ قَبْلَ اَنْ يُحُلُقَهُم

### الثدنعالي عالم ما كان وما يكون بين

محلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی محلوق کے افعال میں سے اللہ تعالی پرکوئی چیز خفی نہتی اور محلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اسکو مل محل محل کا کریں گے۔

قدر بیاوروافض کارد: -یهان سام طحادی قدریدادردافض کاردکیا ہے اکاعقیدہ بائل ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرنے اور ایجاد کرنے سے پہلے کچھ نہیں رکھتے تھے، انکاعقیدہ بائل ہے کہ کہ اللہ تعالی کو (نعوذ باللہ) مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ کا للہ تعالی کو (نعوذ باللہ) مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے خلوق کے متعلق علم نہ ہوتواس اعتبار سے اللہ تعالی کے لئے جہل لازم آئے گاجو دات باری تعالی علی تعمل سے باک ہیں، علاوہ ازیں نصوص قطعیہ سے اللہ تعالی کے علم مقدید سے اللہ تعالی کے علم مقدرت محمار بن یاس مخلوقات کو پیدا ہونا صراحة قابت ہے جیسے حضرت محمار بن یاس مخلوقات کو پیدا ہونا صراحة قابت ہے جیسے حضرت محمار بن یاس مخلوقات کرتے ہیں کے حضوراقد سے مسلم دونا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے محمار اللہ کے پیکلات تھے حضوراقد سے اللہ کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے محمار اللہ کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے اللہ کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے اللہ کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے اللہ کا محمار کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے حضوراقد سے اللہ کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے دعوراقد سے اللہ کا محمار کی اس کے دعا کی، اسکے پیکلات سے معامر داخلا کے دعا کی، اسکے پیکلات تھے دعوراقد سے محمار داخلا کی دونا کے دعا کی، اسکانے کی کھوراقد سے محمار دونا کی دونا کہ دونا کی دونا کو دونا کہ دونا کے دیا کہ دونا کے دونا کی دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کے دونا کی دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کے دونا کی دونا کے دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کے دونا کی دونا کہ دونا کو دونا کے دونا کے دونا کے دونا کہ دونا کہ دونا کے دونا کی دونا کہ دونا کی دونا کو دونا کے دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کے دونا کی دونا کو دونا کو دونا کے دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کو دونا کی دونا کی دونا کو دونا کے دونا کی دونا کو دونا کی دونا کے دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کو دونا کی دونا کو د

"ٱللُّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْغَلْقِ آحْيِنِي مَاكَانَتِ الْحَيْوةُ خَيْرًالِّي وَتُوفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِي ، الْخُ (نالَ شريف)

ا الله! تيراغيب كاعلم ركھنے اور خلوق برقدرت ركھنے كے ساتھ جھنے اس وقت تك زندگى عطافر ما جب تک میرے لیے زئدہ رہنا بہتر ہواور مجھے وفات دے جب فوت ہونا میرے لئے بہتر ہو الى كورب العزت إلى مقدى كتاب من فرمات بير

"وَعِنُدَةُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِئُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِنُ وَّرَقَةِ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْآرْضِ وَلَا رَحْبٍ وَلَايَابِسِ إِلَّافِي كِتَبِ مُّبيُن، وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّاكُمُ بِاللِّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ "(سورة الانعام آيت ٢٠٠٥٩ پاره ٤) الله تعالی عی کے پاس غیب کی جابیاں ہیں جکو اسکے سواکوئی نہیں جا تااوراے جنگلوں دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہے،اورکوئی پانہیں گرتا مروہ اسکو بھی جانتاہے اورز مین کے اند حیروں میں کوئی دانداور کوئی تر اور خشک چیز نہیں مگرواضح کتاب میں کمعی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جورات کو (سونے کی حالت میں) تمباری روح قیض کر لیتا ہے اور جو پھیتم دن میں کرتے مووہ

قَوْلُهُ: وَ آمَرَهُمُ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمُ عَنُ مَعْصِيَتِهِ

اللدتعالى كامخلوق كواطاعت كأحكم اورمعصيت سيرنبي اللد تعالى نے انسانوں کواپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی نافر مانی سے منع کیا ہے

مرجید کارو: - یہاں سے امام طحاوی فرقہ مرجیہ کاروکر تاجا ہے ہیں جنکا فد جب یہ ہے کہ صرف تفیدین قلبی بی کافی ہے اور اطاعت اور اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اورمعصیت اور نافر ماندل سے بیخ کی کوئی ضرورت نہیں اورائے بزد کی تقدیق کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ

معزبیں اس پر کوئی سزانہ ہوگی۔

امام طاوی انکاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کوا پی فرمانبرداری کا تھم دیا ہے قرآن پاک اوراحادیث مبارکہ بیل نماز ،روزہ، نج اورز کوۃ وغیرہ عبادات کا تھم دیا ہے اورائے چھوڑ نے پسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ای طرح معاصی کے ارتکاب کرنے سے تخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں ای طرح معصیت معزنہ ہوتی تو اتنی تخت وعیدیں وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور معصیت سے منع کیا گیا ہے اگر معصیت معزنہ ہوتی تو اتنی تخت وعیدیں وارد نہوتیں، یہاں پرامام طحادی نے طلق الحاق بعلمہ کے بعداوام اور نوائی کا ذکر کیا ہے جسمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے ای کورب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں

"وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُبُدُونَ "(سورة الذاريات آيت ٥١ ياره ٢٥)

كهيس في جنون اورانسانون كويداكيا تا كدوه ميري عبادت كري

دوسری جکدارشادباری تعالی ہے۔

الدِّى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُو كُمُ الْمُحُمُ اَحْسَنُ عَمَلا" (سورة اللك آيت الروع) كوالله تعالى في موت اورزع كى ويداكيا تاكيمها راامتحان كيكون تم من سن زياده الحيم على كرتا ب

قَوُلُهُ : وَكُلُّ هَسَىءٍ يُسَجُرِى بِقُلْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ تَنْفُذُ وَلَامَشِيْنَةَ لِلُعِبَادِالْامَاشَاءَ لَهُمُ فَمَاشَاءَ لَهُمُ كَانَ ،وَمَالَمُ يَشَأْلُمُ يَكُنُ

#### ہر چیز اللہ تعالی کی مشیت اور قدرت کے تحت داخل ہے

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مثیت کے ساتھ جاری ہوتی ہے اور اسکی مثیت نافذ ہوتی ہے اور اسکی مثیت نافذ ہوتی ہے اور بندوں کے لئے ،اور اسکے لئے جواللہ تعالیٰ جا ہے بندوں کے لئے ،اور اسکے لئے جواللہ تعالیٰ جا ہے وہ نیس ہوتا اللہ تعالیٰ کی باوشا ہت میں ایسا

كام كيے موسكا بجسكوده ندما ب،

دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے

"وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ" (سورة الانعام آيت ١١١)

اگرتیرارب چاہتا تووہ بینہ کرتے۔

ا منسكال: الكوريث كا حاصل ب كرحفرت آدم في حفرت موى سه كما كرآب جمع .
السي كام بر طامت كرد به بين جمكو مير بيدا كرف سه جاليس سال بهل كعابوا تعااس قول سي حضرت آدم من حفرت آدم من مؤسلي معضرت آدم من مؤسلي المناظم من عليه السلام موى عليه السلام بوغالب آكة -

اس سے معلوم ہوتا ہے گناہ میں اللہ تعالی کی مثیت کاسہارالیما اور تقدر کو بہانہ بنانا درست

جسواب - ١: اعتذار بالمشيد توب يهلي تاجائز ب توبكر لين ك بعددل كوتسل دين ك ليا عنذار بالمشيد اوراعتذار بالقدرجائز ب بعض دفعاتو بكر لين ك بعد بحى آدى

کواطمینان نیس موتا ایسے موقع پراللہ کی مثیت کاسہار الیما جائز ہے، حضرت آدم نے توبد کی اور توبہ کے قول مونے کے بعد احتذار بالقدر کیا ہے۔

جمع اب - ؟ : عالم و نیا اوراسکے بعد کے عالموں کے حکموں میں فرق ہا حقد اربالقدر اس عالم و نیا میں ناجائز ہے دوسرے عالم کاریکم نہیں، معزت آدم نے و نیا میں اللہ کی تقدیر اور شیت کوعذر نہیں بنایا بلکہ و نیا میں تو یوں کہا" رہنا ظلم نااله فسسنا" الخ اوراح تذار بالقدر و سرے عالم میں کیا ہے جیسا کہ دیث "عدد ربھما" کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے۔

جواب - امل علامت تواس معيبت برى جارى برى جس في صرت آدم كاولاد كوجنت سن تكال ديالبذا حفرت آدم معيبت برتقد برساستدلال كرتے بي كناه برتقد برس استدلال نبيس كرتے باس لئے كمعيبت براللہ تعالى كى مثيت اور تقدير كا سمار الينا درست ہے كناه برسمار الينا درست ہے كناه برسمار الينا درست بيس ب

قوله : يَهُـدِىُ مَـنُ يَّشَاءُ وَيَعْصِمُ ويُعَافِىُ مَنُ يُشَاءُ فَصُّلًا ۚ وَيُصِلُّ مَنُ يُشَاءُ وَيَعُلُلُ وَيَعَلِىُ عَدْلاً

#### ہدایت الله تعالی کے ہاتھ میں ہے

الله تعالی ہدایت دیے ہیں جمکو جا ہے ہیں اور گناموں سے بچاتے ہیں اور تکدری اور عافیت دیے ہیں اور تکدری اور عافیت دیے ہیں اپنے میں اور جے چاہے ہیں مراہ کرتے ہیں آگی بدا ممالیوں کی وجہ سے اور اسکی بدد چھوڑ دیے ہیں اور رسوا کرتے ہیں اور اسے اہلا و آز ماکش میں ڈال دیے ہیں اور مصائب میں گرفار کرتے ہیں بیاس کاعدل ہے

معتر لد كارد: - يهال سے امام طحاوي معزله كاروكررے بين افكا خرب يد ب كه بنده

کوقدرت تامہ اور افتیار کال حاصل ہے لہذا ہندہ اپنے اعمال اور افعال کاخود خالق ہے اسکے کی عمل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی وظل نہیں ،امام طحادیؒ فرمائے کی کو حدایت و پینا اور گنا ہوں سے بچانا اور تدرت اور عافیت دینا بیاللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تحت داخل ہیں ،کسی کواللہ تعالیٰ کا شکر تعالیٰ میں دیدیں بیا اسکا فضل اور احسان ہے بندہ کا اسمیس کوئی کمال نہیں اسپر اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرنا جا ہے ،اس کورب العزت اپنی مقدی کتاب میں فرمائے ہیں

"إِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنُ أَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءَ" (سورة القصص آيت ٥١) جسكوآپ چا بين حدايت نبين وے سکتے ليکن الله حدايت ويتے بين جے چاہتے بين ، دوسرى جگه ارشاو ہے۔

"وَلُوشِنْنَا لَالْتَيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُلَاهَا" (سورة البحدوآ عنا الاروس) الرجم حاسبة وبرنس كوحد ايت درية،

اورا گرکوئی اپنی بدا عمالیوں اور گناہوں اور نافر مانیوں کیوجہ سے گمراہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تحت واخل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کا فرمانیوں اور گناہوں کیوجہ سے اسکی مدد چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عدل ہے مدد چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اسکورب کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اسکورب العزت قرآن یاک میں فرماتے ہیں۔

"كَذْلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يُشَآء (سورة الدرْآيت الهاره٢٩)

ای طرح الله تعالی جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے۔

"مَنْ يُشَا الله يُضَلِلُه وَمَنْ يُشَايَجُعَلَهُ عَلَى صِوَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ" (سورةالانعام مَتَاهِم) المرود) جيالله الله الله يُعَلَمُ الله ومَن يُشَا يَجُعَلُهُ عَلَى صِواطٍ مُسْتَقِيْمٍ" (سورةالانعام مَتَاهِمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

قوله: وَهُـوَ مُصَعَّالٍ عَمَٰنِ الْاَصْــدَادِ وَالْاَلْـدَادِ لَارَادُّ لِـقَـصَائِهِ وَلَامُعَقِّبَ لِـُحُكُمِهُ وَلَاغَالِبَ لَامُوهِ آمَنَّابِذَلَكَ كُلِّهِ وَايُقَنَّااَنَّ كُلًا مِّنُ عِنْدِهِ،

#### الله تعالی شرکاء سے پاک ہیں

الله تعالی خالفین کی مخالفت سے اورشر کا مسے بہت بلند ہیں ،الله تعالی کے فیملوں کوکوئی رونبیں كرسكا اورندى كوئى اسكے فيلے كونال سكا ہے اورندى كوئى الله تعالى كے فيعله برغالب سكا ہے معتر له كى ترويد: -امام طاوئ معزله كى تريد كررب بي معزله كاندب بي كدانسان اسيخ افعال واعمال كاخالق ہے ،اسكے كسى تعل اور عمل ميں الله تعالى كى قدرت كاكوئى وغل فيين السع والجماعت كالمهب يركدانسان كعممام افعال كاخالق صرف اللدتعالى بين بنده صرف كاسب بيده يج بنده عاد بوتاب خواه ايمان بويا كفرخواه يكى بويابدى ،سب كاخال الله تعالی ہے اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہواہے بندہ اسکا خالق نہیں ،امام طحادی معتزل کی تروید كرتے موسے قرماتے ہيں اللہ تعالى كاكوئى خالف ادر مائل نہيں اسكے فيعلوں كوكى روكرنے والأنبيس، اسكيحكم كوكو كى النبيس سكتا اورنداسكاو يركوكى غالبة سكتاب بلكه الله تعالى بى غالب ہیں ان سب یا توں پر ہمارا ایمان ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر ہونے والا کام اور ہر ہونے والی چزاللہ ی کی طرف سے ہے، اس کواللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب می فرماتے ہیں۔ " أَفِي اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمُوَاتِ وَ الْأَرُضِ " (مورة ايرابيم آيت الإر١٢٥) کیااللدیس شک ہے جوآ سانوں اورزین کا پیدا کرنے والا ہے، دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے ''اَكِنَّكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ اِلهَّةَانُحُواى قُلُ لَّااَشُهَدُقُلُ اِنَّمَاهُوَاِلَةٌ وَالْحِدَّ'

(سورة الانعام آيت ۱۹ پاره ۷) سي رقي رسي است من المريت الاس رقي محمد مدين مسئلات المستورة

کیاتم اس بات کی کوائی دیے ہوک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں آپ عظی کہدد ہیں

مل ایی شهادت بیس دیتا آپ می که دیجئے بشک ده ایک بی معبود ہے، ایک اور جگدر ب العزت کا ارشاد ہے۔"وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُو الْحَدِّ" (سورة الاخلاص آیت میاره ۳۰) اور اسکی برابری کرنے والاکوئی نہیں،

> محمدا مغرطی معنی (لله معنه فاضل دارلعلوم فیصل آباد و فاضل عربی، استاذ الحدیث جامعه اسلامیه عربید مدنی ٹاون غلام محمر آباد فیصل آباد پا کستان

# رسالت حضرت محمصطفي صلى الشعليدوسلم

وَاَنَّ مُسَحَسَدًا تَلَيُّكُ عَهُدَهُ الْسُصَطَعَلَى ولَبِيَّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَعَلَى ، خَاتَمُ الْآنُبِيَاءِ وإصَامُ الْآ تُعِيَّاءُ وَسَيَّدُالْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَكُلُّ دَعُوَةٍ لَهُوَّةٍ بَعُدَ نَبُوْتِهِ فَعَى وَحَولى، وَحُوالمَبْعُوثُ إلى عَامَةِ الْجَنِّ وَكَافَةِ الْوَرَىٰ. الْمَبْعُوثُ بُ بِالْحَقِّ وَالْهُذَى.

تر جمعه: - اور بینک حضرت جمعالی الدتعالی کے برگزیدہ بندے، اوراسکے چے ہوئے بیغیر، اوراسکے پہندیدہ رسول ہیں، خاتم الانہیاء ہیں اور تمام القیاء کے امام ہیں اور سب رسولوں کے سردار ہیں اور رب العالمین کے مجوب ہیں اور آپ الله کی نبوت کے بعد برحتم کی نبوت کے بعد برحتم کی نبوت کے بعد برحتم کی نبوت کا دعوی مرانی اور خواہش نفس کی بیروی ہے اور آپ الله تمام جنات اور تمام انسانوں کی طرف جن اور جدایت کے ساتھ جمیعے گئے۔

تجزیه عباوت: فروره بالاعبارت می معنف فعقیده رسالت کے ساتھ ساتھ حضوراقدس مالی کی صفات کواور تمام جن وانس کی طرف آ کی بعثت کو بیان کیا ہے،

## تشريح

قوله: وَلَنَّ مُحَمَّدًا مَنْ اللهُ عَبْدُهُ الْمُصَطَفَى ونَبِيَّهُ الْمُجْتَبِى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى.

# حضرت محمصطفی علیہ اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں

امام طحاوی عقیدہ تو حیداور ذات باری تعالی ، صفات باری تعالی کے اثبات کے بعد عقیدہ رسالت کو بیان کردہے ہیں کیونکہ عقیدہ تو حید کے بعد عقیدہ رسالت کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی آ دی اللہ

تعالیٰ کی تو حیداورر بوبیت کی دل سے تعمد بی اور زبان سے اقر ارکرتا ہے لیکن حضورا قدی علیہ کی رسالت کی دل سے تعمد بی اور زبان سے اقر ارئیس کرتا ایسا انسان دائرہ اسلام سے فاری ہے اسکوکا فرقر اردیا جائے گا اسکا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار جس قبول نہیں ہوگا اگر چہ اسکے رونے کی جہ سے بیت اللہ جس گھا س بھی کیوں نہ اگ آئے جب تک حضور علیہ کے فاتم النبین ہونے کی دل سے تعمد بین نہیں کر بگا، عقیدہ تو حیداور عقیدہ رسالت دونوں لازم طروم ہیں دونوں کا ہونا ضروری ہے اگر عقیدہ تو حید اور عقیدہ رسالت نہیں تو جیسے بیآ دمی دائرہ اسلام سے فاری ہے ای طرح اگر عقیدہ درسالت ہے لیکن عقیدہ تو حید نہیں ،اللہ تعالیٰ کی تو حید اور ربوبیت فاری ہے ای طرح اگر عقیدہ درسالت ہے فاری ہے ماری کے عقیدہ تو حید نہیں ،اللہ تعالیٰ کی تو حید اور ربوبیت کا ہونا ضروری ہے ای کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں۔
کا ہونا ضروری ہے اس کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں۔
کا ہونا ضروری ہے اس کورب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں۔
دو مَا فَلَدُو وُ اللّٰهَ حَقَیٰ فَلَدُ وِ اِذْ فَالُوْ اَمَا اَنْوَلَ اللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْورُ وَاللّٰه حَقَیٰ فَلَدُ وَ الْمُعَالَدُ وَ اللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَنْ مُنْ مَنْ وَ وَاللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَاللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مَنْ مُنْ وَنْ مُنْ وَالْمَا اَنْوَلَ اللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَنْ وَاللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مُنْ مُنْ وَنْ مُنْ وَنْ مُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مُنْ مَنْ مُنْ وَالْوَالْمُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیٰ ہَشُو مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰهُ عَلَیْ ہُسُو مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ ہُمُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ ہُمُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ ہُمُنْ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُنْ مُنْ اللّٰمُ عَلَیْ مُنْ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ وَالْمُنْ اللّٰمُ مُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

(سورة الانعام آيت ٩١ ياره ١)

اوران لوگوں نے خداکی قدرنہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر (وی اور کتاب وغیرہ) کی میمی نازل نہیں کیا،

عبدیت کی شان ہرشان سے بلند ہے: ۔ امام طحادیؒ نے عقیدہ رحالت کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضور اقد سے اللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اوراسے متخب پنجبر اوراسے نتخب پنجبر اوراسے بنتخب پنجبر اوراسے پندیدہ رسول ہیں ، حضور اقدس علیہ کی رسالت کے ساتھ عبدیت کاعقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کونکہ عباں آپ میں عظمت ضروری ہے کونکہ عباں آپ میں عظمت

شان ملى ہے تو وہاں اللہ تعالی نے آپ اللہ کوعیدیت کی شان سے نواز اہے۔

جياللدربالعزت كاارشادب "فَأَوْ لَحَى إلى عَبْدِه مَآ أَوْ لَحَى" (سورة الجُرآية الإدام)

پس الله تعالی نے وحی کی اپنے بند و کی طرف جو وحی کی ،

اورا گرقر آن مجید جیسی مقدس کتاب آپ الله کولی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالی نے عبدیت کی شان بے توازا ہے،

"وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمُ الدِّلْنَاعَلَى عَبْدِنَافَاتُوابِسُورَةِمِّنُ مِّفْلِهِ "(سورة البقرة آيت ٢٣ ياره ا)

اگرتم اس کتاب کے بارے میں شک میں موجسکوہم نے اپنے بندے پرا تا را تو اس جیسی ایک سورت لے آئ وایک اور جگدار شاد باری تعالی ہے

"تَبَارَكَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِه "(مورة الغرقان آيت ا، پاره١١)

بابركت بوه اللدى دات جس فقرآن كواسين بند يراتارا،

اورا گرمعراج جیسا آپ ایک کو کمال ملاہے تو وہاں بھی الله تعالی نے عبد سے تعبیر کیا،

جياللدرب العزت كاارشادب

"مُسُهُ حَنِ الَّذِي اَسُوبِی بِعَهُدِهِ لَيُهُ لِمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى" (في الرائيل آيت اباره ١٥) بإك بوه ذات جس نے اپنے بندے کومير كروائي مبوحرام سے مجد اتھنى تك،

اور جولوگ حضور اقدس علی کوعبدی شان سے نکال کرنور میں داخل کرنا چاہتے ہیں وہ آپکی شان کو یو حائیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپکی شان کو یو حائیں رہ بلکہ آپ ایک کی شان کو گھٹار ہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک نور ہیں وہ آتے جاتے سے عرش معلیٰ تک محے ہیں تو یہ اتنا کوئی کمال فاہت نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے نور ہیں وہ آتے جاتے رہے ہیں کمال تو یہ ہے کہ عبد بہت کی شان کے ساتھ دھنرت آمنہ کے لخت جگر ہوکر اور دھنرت عبد اللہ کے فرز ندار جمند ہوکر دھنرت فدیجہ اور دھنرت عائدہ کے سرتائ ہوکر دھنرت فاطمہ ا

والدمحترم ہوکر حضرت حسن وحسین کے نانا ہو کہ وہاں تک پہنچ جا کیں جہاں تک کسی نور کی بھی رسائی ۔ مہیں ہوتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ عبدیت کی شان کے ساتھ وہاں تک بنی گئے جہاں نور یوں کے سردار جرائیل کی بھی رسائی نہیں ہوتی اورنور یوں کے سردار کے پروں کی طاقت بھی ختم ہوجاتی ہے، اس کا شخ سعدی اپنی کتاب بوستان میں نقشہ کھینچتے ہیں کہ سدرة المنتی کے پاس جرائیل رک سے اسپواللہ عرش معلی تک بنج سے۔

(بدوكفت سالاربيت الحرام

كراب حال وي يرزخرام

جرائیل سے کہابیت الحرام کے مردار نے ، کداے وی لانے والے او پراڑیے چوں دردوی خلصم یافق

عنائم زمحبت جراتافت

جبدوی میں تونے مجھے تلص پایا ہے، میری رفاقت سے باک کیوں پھیرر ہاہے ( بکفتا فرائر مجالم نماند

بما ندم كه نيروئ بالمنماند﴾

اس نے کہااو پر جانے کی میرے اندر طاقت نہیں رہی ، میں تھک گیا ہوں کہ میرے باز وؤں میں طاقت نہیں رہی۔

( گریگرموے برزیم

فروغ تحلّٰی بسوز د برم ﴾

اگرایک بال کے برابر بھی میں او پراڑوں ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی روشنی میرے پروں کوجلا کررا کھ گردے گی۔ جب حضوراقدس علي مرش تك ينج اوراللد تعالى كات قريب موئ

"فَكَانَ قَابَ قَوْمَيْنِ أَوْ أَذُنِّي فَأَوْ لَى اللَّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ لَى "(مورة الْحُمْ آيت ١٠٠٩ إيرو ١٢)

تو حضورا قدس علي في الله تعالى كى باركاره يس يتحفه بيش كيا-

"اَلَّهُ حِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ" الله تعالَى نه جواب من قرمايا "السَّلامُ عَلَيْكَ الله والسَّيَاتُ الله السَّلِحِيْنَ" وَجرابَل جوسرة النهي لله السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلِحِيْنَ" وَجرابَل جي وجد مِن آكر كَمَا الله ووي تع جب الله اورا سَكَ حبيب عَلَيْهَ كَمَالُم وسالة جرابَل بي وجد مِن آكر كمَا الله والله وَالله وَله والله وَله والله وَله والله والل

نیز ومف عبدیت کے ذکر میں بی کلتہ بھی ہے کہ ختم رسالت اور معراج جیسے مراتب جلیلہ پر فائز مونے کی وجہ سے رسول عبدیت سے فکل نہیں جاتے بلکہ انکی عبدیت کے مراتب عالیہ میں اور بھی عروج پیدا کردیتی ہے۔

نیز عبدہ المصطفیٰ میں تعدیل اعتقاد بھی ہے کہ حضور اقدیں عظیمہ کے بارے میں نہ تو نصاریٰ کی علیم کے اور نہ میں ا کیطرح افراط کیا جائے کہ آپ سیالیہ کوعبدیت سے نکال کر الوحیت تک پہنچادیا جائے اور نہ میود کی طرح تغریط کی جائے کہ آپ سیالیہ کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور معبول بندہ بھی نہ مجما جائے۔

عبدیت کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے ایک بزرگ الله تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق کی بناء بر کہتے ہیں۔

زعرش بكذرد خنده من

( مریکبارگوید بنده من

اگرمیراالله ایک دفعہ مجھے اپنابندہ کہہ دے تواس پر مجھے اتی خوشی ہوگی کہ اس خوشی پر ہننے کی آواز عرش تک کونج الٹھے گی۔

رسول اور نبی میں فرق : -رسول اس ستی کوکهاجا تا ہے جسکواللہ تعالی نے تلوق کی طرف احکام پنچانے کے لیے مبعوث کیا ہواوراسکوئی کتاب اور نئی شریعت سے نواز اہو، نبی عام ہے چاہے اسکوئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہویانہ دی گئی ہویلکہ اپنے سے پہلے بی پیفیر کی شریعت کی تبلیغ کا تھم ہو، لبذارسول نبی سے خاص ہاور نبی عام ہے اسمیں عموم وخصوص مطلق کی شریعت ہے، ہررسول کا نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی کارسول ہونا ضروری نبیس اسلے امام طحادی تبات ہے، ہررسول کا نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی کارسول ہونا فروری نبیس اسلے امام طحادی آ ب اللہ تعالی کے فتحب کیے ہوئے نبی بھی بیں کہ آ ب اللہ تعالی کے فتحب کیے ہوئے نبی بھی بیں اسلے اللہ تعالی کے فتحب کے ہوئے نبی بھی بیں اور اللہ تعالی کے فیند یہ ورسول بھی ہیں۔

آپ آل کی نبوت کا علان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔
"وَارُسَلُنْکَ لِلنَّاسِ رَسُولُاوَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیدُدًا" (سورة النماء آیت ۵ کیاده ۵)
اوہم نے آپ آلیہ کولوگوں کیلئے رسول بنا کر بھیجا اور آپ آلیہ کی رسالت کے اللہ تعالیٰ عی گواہ کافی ہیں

دوسرى جَدار شاد ب "وَمَآ اُرُسَلُنك إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَلَمِينَ "(عورة الانبياء ايت ١٠ اباره ١٠) كه بم في آپ الله كوتمام جهان والول كيك رحمت بناكر بعجاب، ايك اورجكدار شاد بارى تعالى ب- "لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ إِذْ بَعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايتِه وَيُزَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ لُحِكْمَةً وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلٍ مَّمِيْنِ"

(سورة العمران آيت ١٢١١ ياروم)

الله تعالى في موموں پراحسان كيا كه ايك رسول بعيجا أنبيس من سے، جواكو پڑھ كرسنا تا ہے آيتي اسكى اور انكو پاك كرتا ہے ليعنى شرك وغيره سے اور سكھلاتا ہے اكو كتاب اور وانائى كى باتيں اور يہلے تو يا قسم مرتح مراى من شخص،

قَوْلُهُ: حَالَهُ الْالْبِياءِ وَإِمَامُ الْا تُقِيَاءِ وَسَيَّدُالُمُوسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ العَالَمِيْنَ، الم طحاویٌ حضوراقدس عَلَيْهُ كاوصاف بمان كرتے ہوئے فرماتے بین كه آپ الله مرف نی اور رسول بی نہیں بلکہ آپ میں خاتم الانبیاء اور تمام اتقیا كامام اور سب رسولوں كروار اور رب العالمین كے جوب بیں۔

(مسكلة منبوت)

حفوراقد سی سیانی کی فتم نبوت کا مستاعقید کا مستاد ہے آپ ایک کی نبوت کو مانا بھی ضروری ہے اسلے امام طحاوی نے پہلے آپ الله کی نبوت کو مانا بھی ضروری ہے اسلے امام طحاوی نے پہلے آپ الله کی نبوت کو مانا بھی ضروری ہے اسلے امام طحاوی نے پہلے آپ الله کی نبوت کو میان کر رہے اور رسالت کا ذکر کیا کہ آپ الله خاتم الا نبیاء ہیں ،اب آپ الله کی فتم نبوت کو میان کر دو تو ایسے ہیں اگرکوئی فتم آپ الله کی نبوت کو ما نبا ہے لیکن فتم نبوت کو نبیس مانا جیسے قادیا فی گر دو تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کا فر ہیں حضور اقد س سیانی کے قشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ چکی ہے جنکو نبوت ملتی تھی وہ حضور اقد س سیانی کی اس لئے حضور اقد س سیانی کی نبوت کو سب نبیوں کے بعد رکھا ہے اور قیا مت تک آپ ہیائی کی نبوت چلتی رہے گی ،حضرت میں گر نبوت کو میں تشریف لا کی جو آخر ہیں تشریف لا کیں گے دہ بھی ہوری دنیا ہی حضور علی کی اس کے حضور اقد س سیانی کی دور سالت کا سکرنیوں میلی جسے آج بھی پوری دنیا ہی حضور علی کی نبوت کا سکہ جاری انکی نبوت اور رسالت کا سکرنیوں میلی جسے آج بھی پوری دنیا ہی حضور علی کی نبوت کا سکہ جاری ان کی نبوت اور رسالت کا سکرنیوں میلی کے جسے آج بھی پوری دنیا ہی حضور علی کی نبوت کا سکہ جاری

ساری ہے۔

بلکہ بعض محتقین نے تو یہاں تک تکھا ہے کہ پہلے انبیاء بھی اپنے اپنے زمانہ میں خاتم الانبیاء میں دیا ہے کہ دوحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے رہے جس طرح چا نداور ستارے دات کوسورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالا نکہ سورج رات کود کھائی نہیں دیتا جس طرح روثیٰ کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفاب برختم ہوجاتے ہیں اس طرح نبوت ورسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی خاتم الانبیا مسلک کی روح برختم ہوجاتا ہے اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ آپ سائٹ کے اور تی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیان ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے آپ سائٹ کی ہی مہر لگ کر ملی ہے اور ختم نبوت پر قرآن وحدیث اوراجماع امت سے سینکٹروں دلائل ہیں جنگی روشی ہیں ہے اور ختم نبوت پر قرآن وحدیث اوراجماع امت سے سینکٹروں دلائل ہیں جنگی روشیٰ ہیں کہا جا سے گا کہ ختم نبوت کی حکمریقینا کا فراوردائر ہ اسلام سے خارج ہے،

مسکلختم نبوت پرقرآن وحدیث اوراجماع سے دلائل ختم نبوت پرقرآن سے دلائل

دليل اول: "مُاكَانَ مُحَمِّدًابَآاحَدِمِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ

وَ حَالَهُ النَّبِينَ "(سورة الاتراب آيت ٢٠ پار٢٥)

حضرت محمہ عظیمی تمہارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النہین ہیں۔

دليل ثاني: "وَالْدِيْنَ يُومِنُونَ بِمَا ٱنْزِلَ اِلْدُكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ

فَبْلِكَ" (مورة البقروآيت م پاروا)

متقین وہ بیں جوابمان لاتے ہیں اس پر جوتمام نازل کیا گیا آپ سیالت کی طرف اوراسپر ایمان لاتے ہیں جوتمام اتارا گیا آپ سیالت سے پہلے انہیا مربہ، اس آیت کے اعد خم نبوت کی دلیل ہے کونکہ متعین کی صفت بیان کی گئے ہے جو پھے آپ اللہ پر اتارا گیا اور جو پھے آپ اللہ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں ،اگر حضورالدس میں کہ اللہ کے بعد کمی اور نبی نے آتا ہوتا یا کمی وی کا انظار ہوتا پھر اللہ پاک بوں فر ماتے ہیں "بِمَا اُنْذِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنْذِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَمِنْ بَعْدِکَ "

جو کھ آپ اللہ کے بعد اتاراجائے گا امیر بھی ایمان لاتے ہیں، حالاتکہ پورے قرآن میں ایسا مضمون کہیں بھی نہیں ہے لہذایہ آیت آپ اللہ کے خاتم النین ہونے کی دلیل ہے

# وليل ثالث: الْهُومُ آكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ فِينًا" (مورة الدوآية الرود)

آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارادین کمل کردیا اور تم پراپی نعت تمام کردی اور میں نے پند کیا تمہارے لئے اسلام کوبطور دین کے ،وین کامل ہوچکا اوراسلام قیامت تک کمل ہوچکالہذا حضوراقدس میں نے کشریف لانے سے کسی نی اوردین کی ضرورت نہیں لہذا ہے آت ہی نجی فتم نیوت کی دلیل ہے۔

# وليل رابع: \_ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا آوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ، بَعْدِم

وَ أَوْحَيْنَا إِلِّي إِبْوَاهِيْمَ وَإِسْمَعِيْلَ "(سورة الناء آيت ١٦٣ ياره٥)

میر شک ہم نے آپ سیالی کی طرف وی کی جیسا کہ ہم نے وی کی نوح" اورا کے بعد والے نبیول کی طرف، نبیول کی طرف،

# ختم نبوت پراحادیث سے دلائل

# دليل اول: عن أنس بن مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ

الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْاِنْقَطَعَتْ فَلارَسُولَ بَعْدِى وَلَانَبِي بَعْدِى (رواه الزندى، معدرك) حضرت السي بن ما لك على المعالمة على المعال

# دليل ثاني . عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُ فَالَامُوْضِعُ البِّنَةِ عِلَيْكُ فَالَامَوُضِعُ البِنَةِ جِفْتُ فَخْتِمَتِ الْاَبْيَاءُ (مَلَمْرِيف)

حضرت جابڑے روایت ہے حضوراقدس عظی نے ارشاد فر مایا کہ (قصر نیوت کی )وہ آخری این میں ہوں اور میری آ مدنے انبیا علیم السلام کا سلسلہ ختم کردیا ہے۔

## وليل ثالث: عن نَوْبَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي

أُمَّتِيُ كَذَّابُونَ قَلَالُونَ كُلُّهُمْ يَزُعَمُ آلَهُ نَبِي اللهِ وَآنَا خَالَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِي بَعْدِي-(رواه الرّندي والودا ورمشوع)

حضرت او بال سے روایت ہے کہ حضور اقدی علیہ نے ارشاد فرمایا جسکا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں نگا ہوں حالا نکہ میں خاتم امت میں نگا نہیں جوال کا کہ میں نکی ہوں حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

# دلیک رابع: حضرت ابوهری است به حضورا لدی ایا که کارشاد به محلیات به محلی ما تعرف الله کارشاد به محلمات به که جمع منام المباء برچه چیزول کے ساتھ فضیلت ب، (۱) جمعے جامع کلمات

ویے گئے ہیں (۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے (۳) میرے لئے علیموں کا مال حلال

کر دیا گیاہے (۳) میرے لئے تمام روئے زمین کو معجد اور طہارت کاذر اور بنایا گیاہے (۵) جھے تمام محلوق کیطرف نی بنا کر بھیجا گیاہے(۱) وَ خُتِمَ بِیَ النَّبِیُّوُنَ اور میرے ساتھ انبیاء کوخم کردیا گیاہے (رواوسلم)

ختم نبوت براجماع سے دلائل

خم نبوت پراجهاع امت کے متعلق عبارتیں:۔

وليل اول: للما المال الريِّ فرمات بن "وَدَعُوَى النَّبُوَّةِ بَعُدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُفُرِّهِ الْاجْمَاعِ "(شرح نقاكر)

حضوراقدس عظف کے بعد نبوت کا جوی کرنا بالا جماع کفرہے

دليل ثاني: مَن اعْتَقَدَ وَحُيّابَعْدَ مُحَمَّدٍ مَنْ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاجْمَهُ عِ

الْمُسْلِمِينَ (الْآوى ابن جر)

جو خص حضور علی کے بعدوی آنے کا عقادر کھتا ہے اجماع مسلمین سے وہ کا فرہے

**دليل ثالث: \_** لَوُجَوَّزُنَاظَهُ وُرَبُيِّ بَعْدَ نَبِيِّنَا عَلَظُ لَجَوَّزُنَاالُفَتَاحَ بَابَ

وَحْيِ اللَّبُوَّةِ بَعُدَهُ كَمَالَايَحُفَى عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ وَكَيُفَ يَجِيُّ نَبِيَّ بَعُدَ رَسُولِنَاوَقَدُ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعُدَ وَقَالِهِ وَحَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّيْنَ (حاء البُري ٣٣٥)

این نی کریم علی کے بعد اگرہم نی کے ظاہر ہونے کوجائز مان لیں تو ہم نے نبوت کے وی
کے درواز و کے کھلنے کوجائز سمجھا جیبا کہ سلمانوں پر پوشیدہ نہیں ہے اور ہمارے رسول اللہ کے
بعد کیسے نی آسکتا ہے حالاتکہ وی آپ میں کے کی وفات کے بعد ختم ہوگئ ہے اور اللہ تعالی نے
آپ میں کے کہ دریعے نبیوں کوختم کردیا ہے

## دليل رابع: مفوظات احميه م ١٨٥٠ ين عن چنانچه يه امر ملمانون كا بچه بچه

جانا ہے کہ آپ ایک آخرال مان نی میں اور من ١٦٠ میں ہا گرچہ آپ ایک سبنیوں کے بعد آئے۔ بعد آئے۔

#### قوله: وَسَيِّدُالْمُرْسَلِيُنَ الْحُ

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم تمام انبياء كي مردار بي

رجت للعالمين ،سيدالرسلين علي فضيلت وافضليت كاعقيده برمسلمان كا ايمان ، بلكه ايمان كل جان ہے اسكويوں سيحت كر مختلف انبياء ورسل بي جوجواوصاف و كمالات تنها تنے وہ سب كل جان ہے اسكويوں سيحت كر مختلف انبياء ورسل بي جوجواوصاف و كمالات تنها تنے وہ سب كيجا كر ہے اس بستى كا نام محرصلى الله عليه وسلم ركه كراسكوسيدالرسلين الله كا اعزاز ديديا كيا، بلكه اسكويوں كها جائے وہ كاملوں بي اكمل جي جميلوں بي اجمل جي ،حميلوں بي احسن جي اسكويوں كها ارفع جي ،خميلوں بي ارفع جي ،نبيوں بي برتر و بهتر بي اور سولوں مي برتر و بهتر بي اور سولوں مي برتر و بهتر بي

ولله درالقائل على الياخليل الياجليل الياجيل اليا نرفعوں ميں نيظمتوں ميں يايكس في مقام اليا)

ای بات کواس صدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

(۱) حضوراقد سی الله کارشاد ہے جہ کامنہوم یہ ہے قیامت کے دن مجھے ادلا د آدم علیہ السلام کا سردار بنایا جائے گاارشاد ہے میں مزید بیان کرنے میں کوئی افخرنیں اور تمام بنی آدم میرے جمنڈے کے نیچ کھڑے ہوئے اسب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی میں میں میں میں میں میں کہ میں افغایا جاؤ تکا سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی میں میں میں کوئی فخرنیں ہے (روا والتر فدی)

(٢) واثله بن استع اسے روایت ہے کہ حضورا قدس نے ارشا دفر مایا جرکامفہوم بیہے کہ بے شک

الله تعالى في حضرت اساعيل كى اولاد سے كنانه كا استخاب كيا اور كنانه عن سے قريش كا اور قريش ميں سے بوياشم عن سے ميرانتخاب كيا (رواء سلم، ترندى)

(۳) حضوراقدس عظی کاارشاد ہے جسکامنہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کاسردار ہونگااورسب سے پہلے میری قبراطبرشق ہوگی اور میں اٹھوں گااورسب سے اوّل سفارش کرنے والا میں ہونگااورسب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی (رداہ سلم)

اى كوجية الاسلام حضرت مولا تامحمة قاسم تا نوتوي بانى دارالعلوم ديو بندفر مات بير

(جال كے مارے كمالات ايك تحوي بي

تير \_ كمال كسى مين تبين مرووجار ﴾

(تو فخركون ومكال زبده زمين وزمال

امرِلشَرِ يَغْبِرال قبرارار)

﴿ تَوْبِو يَكُلْ إِلَا مُثْلُكُمُ مِن اور فِي

تونورش بحراورانبياء بيسش ونهار

قوله وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ،

جمنوراقد من الله الله تعالى كے حبيب بين اور حمنوراقد سي الله كو الله تعالى كے دربار ميں محبت كاسب سے اونچامقام حاصل ہے حصرت ابراهيم عليه السلام الله تعالى كے خليل بين اور حمنوراقد سي الله الله تعالى كے حبيب بين ۔

خلیل اور حبیب میں فرق: فلیل اسکو کہتے ہیں جسکو طاقات کا بھی شوق ہواور ساتھ عطالیتی کچھ لینے کا بھی شوق ہو،اور خلیل عطالیتی کچھ لینے کا بھی شوق ہو،اور خلیل کہتے ہیں جسکو مرف طاقات بی کا شوق ہو،اور خلیل کہتے ہیں مجبوب کو،

حفرت ابراهيم عليه السلام صرف خليل الله بين اورحفرت محمظ صبيب خدائجي بين اورساته خليل

بھی ہیں جیسا کر حضور کا ارشاد ہے جب کامنہوم ہے ججھے اللہ تعالی نے فلیل بنایا جیسا کراس نے حضرت ابراهیم علیہ السلام کوفلیل بنایا نیز آپ میں ہے ارشاد فرمایا اگر بیس نے زمین والوں میں سے کسی کوفلیل بنانا ہوتا تو حضرت الو بکر صدیق " کوفلیل بنا تالیکن میں تو اللہ کا فلیل ہوں (رواہ سلم)

## كليم الله اور حبيب الله مين فرق

حضرت اقدس مولانا سيدعطاء اللد شاه بخاري سيكس في بوجها كد حضرت موى عليه السلام كليم الله بين اور حضرت محملة الله على الله بين وه كليم بين آب حبيب بين توكليم اور حبيب بين فرق كما حضرت اقدس مولانا سيدعطاء الله صاحب بخاري في فرمايا حبيب الله اوركليم الله بين كي طرح سيفرق ب-

(۱) پہلافرق: بیہ کہ کیم اللہ وہ ہے جودیدارالی مانے "رَبِّ اَدِنی اَنْظُرُ اِلَیْکَ " اور خالق کی طرف سے جواب آتا ہے" لَنُ تَوَانِیْ " حبیب اللہ وہ ہے کہ خودخدا کوانظار ہے اور جسکوشب اسریٰ کا دلہا بنا کر طائکہ کی نورانی بارات کے ساتھ عرش بریں پر بلایا جائے۔

خدا کے طالب دیدار حضرت موکی تمہارا لئے خدا آپ طالب دیدار

کہاں بلندی طوراورکہاں تیری معراج کہاں بلندی طوراورکہاں تیری معراج کہیں ہوئے ہیں زمین وآسان ہموار (۲) دوسرافرق: کیکیم اللہ وہ ہے جوکوہ طور پراللہ تعالیٰ کی ایک جی برداشت نہ کرسکے حبیب اللہ وہ ہے جوشب معراج میں انوارات وتجلیات کے پردوں میں لیٹ کر'' فَکھانَ قَابَ قَوْسَیْن "کے ساتھ مزے لوٹے۔

(٣) تيسرافرق: يه كيليم الله وه بجوطور برجائة الله تعالى فرمائين "فَاحُلَعُ نَعُلَيْكَ" عبيب الله وه بجوعرش برجائة وارشاد موقعلين كان كرآء تاكه قيامت تك عرش ناز كرتارب

(٣) چوتفافرق: يه ب كيليم الله وه ب جوكوه طور يركتاب لينخود جائه

حبیب اللہ وہ ہے کہ قرآن النکے ماس خودآئے اگر مکہ میں جائیں تو قرآن کی بن جائے اگر مدینہ مں جائیں تو قرآن مدنی بن جائے۔

(۵) با نجوال فرق کلیم الله وه ب جوشر صدر کی ذعام آنگیس" رَبّ المسرَ ت لِسنى صَدرِی وَيَسِّرُلِيُ أَمْرِيُ"

حبیب الله وه م که ما تکنے کی ضرورت بی نہیں بن ماسکے شرح صدرعطا کیا حمیا 'آاکسم مَشْورَحُ لَکَ صَدْرَکَ"

ای کوئسی شاعرنے بیان کیاہے:

قرب موگا اور ہے قرب محمراً ورہے

طورسینااورہے عرش معنی اور ہے

مل کوکیا ہے مشابہت اس رخ لالدرنگ سے

اسى بهاراور بأسكى بهاراورب

#### قُولُهُ : وَكُلُّ دَعُوَةٍ نَبُوَّةٍ بَعُدَ نَبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوْى ﴿

# حضورا قدس علی کے بعدرعوی نبوت باطل ہے

جب حضوراقدس عليه كاخاتم النبيين هونا نصوص قطعيه، احاديث ميحه متواتره اوراجماع امت سے ثابت ہےاسلے آپ ایک کی نبوت کے بعد برقتم کی نبوت کا دعویٰ کرنا مرابی اورخواہشات نفس کی پیروی ہے اورمسکاختم نبوت ایساقطعی الثبوت ہے اسکاا نکار کرنے والا بلکداس میں تامل کرنے والا بھی کا فرہے بلکھیچے اور صریح ا حادیث کی روسے مدعی نبوت کا فرہے واجب القتل ہے مريقل صرف اسلامي حكومت كاكام بنه كدرعايا اورافرادكاكام اردوشرح العقيدة الطحاوية

قوله: وَهُوَالْمَبُعُوثُ اِلَى عَامَةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَى ٱلْمَبُعُو ثُ بِالْحَقِّ وَالْهُدَى

#### حضورا قدس الله كاجن وانس كي طرف مبعوث ہونا

حضورا فدس اللغية قيامت تك آنے والے تمام انسانوں اور جنوں كى طرف نبي بنا كر بيسيج مجيح اورآب الله حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے ، جمنورا قد س الله سے قبل ہر ہر علاقے كاالكالك ني بواكرتا تفاليكن حضورا قدل الله كوشرق ومغرب، ثال وجنوب، عرب وعجم، جن وانس، حور وملک کانبی بنا کر بھیجا گیاہے اس کا رب العزت اپنی مقدس کتاب میں اعلان فرماتے

"قَل يَانَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا" (سورة الاعراف آيت ١٥٨ ياره ٩)

آپ الله کمدد یجے کا او کوا میں تم سب کی طرف اللہ کارسول بن کرآیا ہوں، یعن اے بورپ کے رہنے والو، افریقہ وامریکہ کے رہنے والو، پاکستان وہندوستان کے رہنے والو، زیرفلک اور فوق الارض ربنے والوں ازمشرق تامغرب ، شال تا جنوب کے رہنے والوبلکہ قیامت تک آنے والوجن وانس، مين تم سب كى طرف رسول بنا كر بهيجا گيا مون،

دوسرى جكدار شاد بارى تعالى بـ "وَمَا آرُمَسلُنكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاس بَشِيْرًا وَ لَذِيرًا" (سورة سبأ آيت ۲۸ يار ۲۲)

اورہم نے آپ ایک و کوں کے لئے خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تيرى جگدارشاد بارى تعالى ہے" وَ اَرْسَلْنكَ لِلنَّاسَ رَسُولًا وَ كَفَى بِاللَّه شَهِيلًا"

(سورة النساء آيت ٩ ياره ٥)

اورہم نے آپ ملی کولوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اوراس بات کا اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی

چۇھى جگەارشادبارى تعالى ب "تَهْوَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعِلَمِيْنَ

الامث العتباة الطحارة

لَذِيْرِاً" (سورة فرقان آيت اياره ١٨)

بابركت ہے وہ ذات جس نے اسيخ بندے برفرقان اتارا تا كه مول جہان والول كيلي ورانے والے اور حضورا قدر اللہ تمام جنوں کیلے بھی نبی بناکر بھیج مجے اللہ تعالی سورہ احقاف میں جنول كى حكايت بيان فرمات بين "ياقومًا آجِيبُوُ ادَاعِي اللهِ وَامِنُو ابِه " (سورة الاهاف عن

اے ہماری قوم! الله تعالی کے واعی کی بات کو قبول کرواور تم اس پر ایمان لے آؤ اورسورة جن بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضورافدس اللہ جنوں کیلے بھی نی بنا کر بھیج

# (قرآن مجيد)

وَإِنَّ الْقُرُ آنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى بَدَا مِنْهُ بَلاكَيُفِيَّةِ قَوْلًا ، وَٱنْزَلَهُ عَلَى نَبيّه وَحُيّا ، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَ اَيْقَنُوا اللَّهِ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيُقَةِ لَيْسَ بِمَخُلُوقٍ كَكَّلام البَّرِيَّةِ فَـمَنُ سَـمِعَهُ فَزَعَمَ اللَّهُ كَلامُ الْبَشُّرِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَسابَهُ وَاوُعَدَهُ عَذَابَهُ حَيْثُ قَالَ"سَأُصُلِيْهِ سَقَرَ"فَلَمَّااوُعَدَاللَّهُ سَقَرَلِمَنُ قَالَ"إنُ هَــذَاإِلَّاقَـوُل الْبَشَرِ "عَلِمُنَاآنَّهُ قَوُلُ خَالِقِ الْبَشَرِ ،وَكَايَشُبَهُ قَوْلُ الْبَشَرِ وَمَنُ وَصَفَ اللُّنَهُ تَعَالَى بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَوِفَقَدُ كَفَرَ ، فَمَنُ ٱبْصَرَهَ لَااعْتَبَرَ ، وَعَنُ مِفُلٍ قَوْلٍ الْكُفَّادِ إِنْزَجَرَوَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ،

ترجمه: . بيك قرآن ياك الله تعالى كاكلام بالله تعالى عنى ظاهر مواجول كى شكل ميں ليكن بلاكيفيت (قرآن ياك كيزول اور حروف كي شكل ميں متشكل موناسكى كيفيت م نہیں جان سکتے )اسکواللہ تعالی نے اپنے نبی تالیہ پر دحی کی شکل میں نازل فر مایا ہے اور مؤمنین تسجزیه عبادت: فروره عبارت مین امام طحادی فی قرآن پاک کے دمی اور کلام نفسی ہونے کو ثابت کیا ہے اور اسکے مخلوق ہونے کی نفی کی ہم اور قرآن پاک کے مخلوق کہنے پرجہنم کی وعید کو ثابت کیا ہے۔

## تشريح

قوله: وَإِنَّ الْقُرُآنَ كَلامُ اللَّهِ تَعَالَى بَدَا مِنْهُ بِلاَكَيْفِيَّةِ قَوُلا ، وَالْزَلَهُ عَلَى نَبِيّم وَحُيّا ، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا

## قرآن پاک الله تعالی کا کلام ہے

قرآن پاک الله تعالی کا کلام ہے اور به الله تعالی کی صفات از لی میں سے ہے اور اسکا ظہوراللہ

تعالی سے ہوا ہے اور ہم اسکی کیفیت نہیں جان سکتے ،لیکن پراللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور صوت سے مرکب نہیں ہے، کیونکہ اگر حروف وصوت سے مرکب ہوتو پر قدیم نہیں رہے گا اور جوقد یم ہوائمیس تقذیم وتا خیر نہیں ہوا کرتی اور جوحروف وصوت سے مرکب ہووہ کلام لفظی ہوتا ہے اور اسمیس تقذیم وتا خیر ہوتی ہے مثال کے طور پر'' خالد'' میں جب تک خا، کوا دانہ کریں الف ادائمیں ہوتا اور جب تک خا، کوا دانہ کریں الف ادائمیں ہوتا اور جب تک خاکا الف کوا دانہ کریں الم ادائمیں ہوتا ،

على حد االقياس، لهذا حروف اوراصوات سے مركب بونے والا كلام الله تعالى كى صفت نہيں كونكه بيرحاوث ہے، اس سے حنابلہ اور كراميہ كے فد جب كى بھى تر ديد ہوگى جو كہتے ہيں الله تعالى كا كلام حروف واصوات سے مركب ہوتے ہوئے بھى قديم ہے

اورالله تعالی نے قرآن مجید کواپ نی مقالیة پروی کی شکل میں نازل فربایا ہے اور مومنین نے اسکے حق ہونے کی تقدین کے ساتھ حق ہونے کی تقدین کی ہے اور جرائیل قرآن کی وی کوتقر بہاتیس ۲۳ سال کے عرصے تک حضورا قدین اللہ کے پاس لاتے رہے ای کواللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں "فرز آل بسم الدو و کے الا میسئ علی قلب کے لیے کھوئ مِن اللم نظر یُن بلسسان عَربی من اللم نظر یہ بلسسان عَربی من اللم نظر یہ بلسسان عَربی من اللم نظر یہ المورة الشراء آن ۱۹۳ پار ۱۹۹)

اس قرآن کوامانتدار فرشتہ لے کراتر اے آپکے دل پرتا کہ موں آپ اللہ فررانے والے (اور بیہ القاء بھی افسیح عربی زبان میں ہے،

دوسری جگدار شاوید "قل نَوْلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِکَ بِالْحَقِ "(سورة اَفل آیت ۱۳ اپاره ۱۳)

آپ آلی که دیجے اسکوا تاراہ پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ،
تیسری جگدار شاد باری تعالی ہے۔

 اورجن لوگول کوہم نے کتاب دی ہے بینی تو رات وہ جانتے ہیں کہ بینا زل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے برحق سوآپ مت ہول شک کرنے والوں میں سے،

معتر له كی تر و ید: امام طحاوی و آن الفُو آن كلام اللهِ تعالی بدا مِنه بلا كيفية كهه معتر له كار د كرر بين الكاعقيده بيد به كرم آن پاك كاظهورالله تعالی كى ذات سے نہيں موادر نداس سے لكلا به اور قرآن مجيدكى اضافت الله تعالی كيطرف بياضافت تشريق ب جيسے بيت الله اور ناقة الله ميں الله تعالی كی طرف اضافت تشريق ب امام طحادی معتزله كارد كرتے بيت الله اور ناقة الله ميں الله تعالی كی طرف اضافت تشريق ب امام طحادی معتزله كارد كرتے موسے فرماتے بين كه قرآن مجيدالله تعالی كا كلام ب اور اسكی صفات از ليه ميں سے ب اسكاظهور الله تعالی سے موسے ميں معلوم نہيں ،

قوله: وَايُعَنُواانَّهُ كَلامُ اللهِ تَعَالَى بِالْحَقِيُقَةِلَيُسَ بِمَخُلُوقٍ كَكَلامِ البَرِيَّةِ فَمَنُ سَـمِعَهُ فَرَّعَمَ اللَّهُ كَلامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَابَهُ وَاوْعَدَهُ عَذَابَهُ حَيْثُ قَالَ"سَاُصُـلِيُـهِ سَقَرَ"فَلَدَّمَا أَوْعَدَاللَّهُ سَقَرَلِمَنُ قَالَ"إِنْ هَذَا إِلَّاقُولُ الْبَشَرِ"عَلِمُنَاانَّهُ قَوْلُ حَالِقِ الْبَشَرِ ، وَكَايَشُهُ قَوْلُ الْبَشَرِ

## قرآن ياك الله تعالى كى صفت قديم ب علوق نهيس

یباں سے امام طحادی معتزلہ کاردفر مارہے ہیں اٹکا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی نہیں ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ سے الگ ہے۔

لیکن اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ قرآن پاک حقیقتا اللہ تعالی کی کلام ہے اور انسانوں کے کلام کی طرح مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن پاک اللہ تعالی کی صفت ہے جو بمیشہ سے ہاور بمیشہ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں مخلوق کی صفات حادث ہیں ، اور جس نے قرآن پاک کوئ کر میے تقیدہ بنالیا کہ بیانسان کا کلام ہے تو

اس نے کفر کیا تو اللہ تعالی نے ایسے خف کی ہرائی اور فدمت بیان کی ہے اورا یے خض کوعذاب کی وحملی دی ہے جس نے قرآن پاک کے بارے بیں بیعقیدہ بنا کر کہا"اِن ہو سلااالله قسول المبشور" کہ بیانسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کو خلوق کا کلام کہنے والے کو وعید سنائی "مسائ سلیٹیہ سمقو" عفریب بیس اسکوجہنم بیس داخل کرونگا، تو معلوم ہوا قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اوراسکو خلوق کا کلام کہنا کفر ہے اوراسکو جا تھے لئے جہنم کی وعید ہے، تو تیجہ بید لکلاکہ اللہ معلوم ہوائی اورانسان اور یعین ہے کہ قرآن پاک انسانوں کے خالتی کا قول ہے اورانسان کا کلام کلام اللہ سے مشابہت ہی نہیں رکھتا،

## اللدتعالى كى صفات مخلوق كى صفات كے مشابہيں

قوله: وَمَنُ وَصَفَ اللَّهُ تَعَسَالَى بِسَعُنَى مِنُ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدُ كَفَرَ ، فَمَنُ ٱبُسَرَهَ لَمَا اعْتَبَرَ ، وَعَنُ مِثْلِ قُولِ الْكُفَّارِ اِلْزَجَرَوَ عَلِمَ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيُسَ كَالْبَشَر

یہاں سے امام طحاوی اس بات کو تا بت کررہے ہیں کر آن پاک کلام الی ہونے کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، لیکن بیدوصف انسان کی وصف کلام کی طرح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شل کوئی
چیز نہیں، جیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے "لَیٹ سَ کے جفیلہ هئی ءٌ"اور جس خفس نے اللہ تعالیٰ کی ثابت
کوکسی انسانی وصف کے ساتھ موصوف کیا تو اس نے تفرکیا اور جس خفس نے اللہ تعالیٰ کی ثابت
کردہ صفات کو بصیرت کی آ تکھ سے دیکھا اس نے عبرت حاصل کی اور کا فروں جیسی بات کہنے سے
باز آسکیا تو ایسے خفس کو یقین حاصل ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ انسانوں کے مشابہ نہیں
باز آسکیا تو ایسے خفس کو یقین حاصل ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ انسانوں کے مشابہ نہیں
مفت ہے لہذ انکلو ق بھی حادث ، اور اسکا کلام بھی حادث اور اللہ تعالیٰ قدیم ہیں تو انکا کلام بھی
قدیم ہے۔

# رؤيت بإرى تعالى

وَالرُّوْيَةُ حَقَّ لِاهْلِ الْبَحَنَّةِ بِعَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَاكَيْفِيَّةٍ كَمَانَطَقَ بِهِ كَتَابُ رَبِّنَاحَيْثُ قَالَ ﴿ وُجُوهٌ يَّوْمَشِيْرُهُ عَلَى مَا اَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعَلِيمَهُ ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِى ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيْحِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْجُمَعِينَ فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَا اَرَادَ اللَّهُ حُلُهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الجُمَعِينَ فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَا اَرَادَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْجُمَعِينَ فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَا اَرَادَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهُ فِي وَيُنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ ،

وَلاَيَثُبُتُ قَدَمَ الْإِسُلامِ الْاعَلَى ظَهُرِ التَّسُلِيْمِ وَالْإِسْتِسُلامِ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ وَالْإِسْتِسُلامِ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيْدِ وَصَاْفِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيْحِ الْإِيْمَانِ التَّكْذِيْبِ وَالْإِقْرَارِوَ الْإِنْكَارِ وَصَحِيْحِ الْإِيْمَانِ فَيَتَذَبُذَبَ بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ ، وَالتَّكْذِيْبِ وَالْإِقْرَارِوَ الْإِنْكَارِ مُومِناً مُصَدِّقاً وَلاجَاحِداً مُكَذِّباً

تسور جسک : ۔ اوراللہ تعالیٰ کا دیداراہل جنت کے لئے برق ہے بغیرا حاطر کے اور بغیرا حاطر کے اور بغیر کی جیسا کہ ہمارے پروردگاری کتاب نے اسکو بیان کیا ہے اور فر مایا ہے کہ اس دن بہت سے چرے تر وتازہ ہو تکے اور اپنے پروردگاری طرف و کیھنے والے ہو تکے اور رویت کی تفییرای طرح ورست ہوگی، جس طرح اللہ نے ارادہ فر مایا اورا سکے علم کے مطابق ہواورا سکے بارے میں جوحضور علی ہے حدیث آئی ہے وہ تو ای طرح برحق ہا وراسکا معنی وہی ہے جو آئی ہے وہ تو ای طرح برحق ہا وراسکا معنی وہی ہے جو آپ نے ارادہ فر مایا ہے اور ہم اپنی طرف سے وخل اندازی نہیں کرتے ، نہ تو اپنی آ راء کے ساتھ تاویل کرتے ہیں اور نہ اپنی خواہشات کے حاتھ وہم میں پڑتے ہیں کیونکہ دین میں سلامتی کے ساتھ وہی ناتھ وہی ناتھ وہی نار ہوسکتا میں نار ہوسکتا حس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں تھے کے سامنے سرتسلیم خم

کیا ہوا ورمشتہ چیزوں کے علم کو اسکے جانے والے کی طرف سونپ دے اور اسلام کا قدم پختہ اور فاہد ہونے ہونے کی طرف سونپ دے اور اسلام کا قدم اور فاہد نہیں رہ سکت ہوں ہیں جس شخص نے ایسے علم حاصل کرنے کا قصد کیا جسکے علم سے اسے روکا گیا اور اسکے تھم نے تتلیم پر قناعت نہیں کی ، تو اس کو یہ مقصد خالص تو حید اور صاف معرفت اور سیح ایمان سے روک دے گاتو ایسا شخص کفر وایمان اور تکذیب اور اقرار وا تکار کے درمیان متذبذب رہے گا اور وسوسوں میں جتلا ہوکر جیران وسر گردان رہے گا شک میں پڑا ہوا ہوگا نہ تو و مومن تقمد بی کرنے والا ہوگا اور نہ محرج بھلانے والا ہوگا۔

تجزیده عبارت نی موادی نی امام طحادی نی الله جنت کیلئے رویت باری تعالی کی تفیر وہی مراد لی تعالی کو ابت کیا ہے اور ساتھ اس بات پر دور دیا ہے کہ رویت باری تعالی کی تفیر وہی مراد لی جائے گی جواللہ تعالی اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور جواس مسئلہ میں دخل اندازی کرکے اپنے طرف سے تفیر کریگا تو وہ کفر وایمان اور اقرار وا تکار کے درمیان جران وسرگردان رہے گا۔

## تشريح

قوله والرُّويَةُ حَقَّ لِآهُ لِ الْجَنَّةِ بِعَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كَتَابُ رَبِّنَاحَيْثُ قَالَ ﴿ وُجُوهُ يَّوُمَ شِلْهِ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ وَتَفْسِيْرُهُ عَلَى مَاأَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِيمَهُ ، وَكُلُّ مَاجَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصَّحِيْحِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْجَمَعِيْنَ فَهُو كَمَاقَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَاأَرَادَ أَصْحَابِهِ دِضُوانِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِيْنَ فَهُو كَمَاقَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَاأَرَادَ اللهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِيْنَ فَهُو كَمَاقَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَاأَرَادَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِيْنَ فَهُو كَمَاقَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَاأَرَادَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِيْنَ فَهُو كَمَاقَالَ ، وَمَعْنَاهُ وَتَفْسِيرُ هُ عَلَى مَاأَرَادَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْقُ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"وُجُوهٌ يُومَئِذِنَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ "(سررة تياسة تست٢٠-٣٣ إرو١٦)

کہ کی چہرے اس دن تروتازہ ہو گئے ،اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہو گئے ،لین دیدار اوررؤیت کی تغییر وتشریح وہی مراد کی جائے گی جوقر آن پاک میں بیان ہوئی ہے اور جوسچے احادیث میں حضور اقدس میلائے سے اور صحابہ سے منقول ہے معتز لدکی طرح تاویلات نہیں کی جائیں گی۔

# (رؤيت بأرى تعالى)

#### رؤيت بارى تعالى مين السنت والجماعت كالمذهب

تمام صحابہ کرام منابعین ومحدثین اور فقہاء کرام کے نزدیک رؤیت باری تعالی دنیا میں بھی ممکن ہے

# دليل أول: عفرت موى فرب العزت كدربار من عرض كيا" فَال رَبّ

آرِنِسَیُ اَنْظُر اَلِیْکَ" کہ اے میرے پروردگار جھے اپنادیدار کراد بیخ ، سوال کرنااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیدار مکن ہے کہ کہ دورا تو موی سوال نہ کرتے ، پھر رؤیت دلالت کرتا ہے کہ دیدار مکن ہونے کا علم اگر موی کوئیں تھا پھر انکار رؤیت کا سوال کرنا ایکے اس بات سے جالل ہونے کوشتازم ہوگا تو انہیاءً اس جہل کی نسبت سے پاک ہیں۔

اگرموی کوعلم تھا کہ رؤیت ممکن نہیں پھر رؤیت کا سوال کرنا (نعوذ باللہ) عبث اور بے فائدہ اور طلب حال کو تتازم ہوگا اور بد بات انبیاء گی شان سے بعید ہے لہذا موی کا دیدارالی کوطلب کرنا دلالت کرتا ہے کہ دیدارالی ممکن ہے۔

## دليل شانسي: الله تعالى في حضرت موى محرويت كور خواست كرف

رِفر مایا کرتم میرے جمال ب مثال کی تابنیں لاسکو کے البتہ تمہاری تملی کیلئے ایک صورت بہ ایک دات ہوں کے دائد میں ایک جھک ڈالٹا ہوں کے کہ "اُنْ ظُورُ اِلَى الْجَبَلِ" کرتم اس پہاڑکی طرف دیکھتے رہواس پریس ایک جھک ڈالٹا ہوں

#### آخرت من مؤمنين كوالله تعالى كاديدار نفيب موكا

جنت میں الل ایمان کے لئے رویت باری تعالی کاحصول اوروقوع قرآن وحدیث اوراجماع کے است سے ابت ہے۔ امت سے قابت ہے۔

## قرآن یاک سے رؤیت باری تعالی کے دلائل

# دليل اول: \_ قرآن باك يس إ وجُونَة يُومَنِدِ نَاضِوَةً إلى رَبِّهَا فَاظِوَةً

"(سورة قيامة آيت٢٦-٢٣ پارو٢٩)

کہ بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہو تکے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہو تکے ،اس آیت مل کی استشہاد ''اِلَی رَبِّهَانَا ظِرَهُ'' ہے کونکہ حرف الل ناظرہ کا صلہ ہاوو جب نظر کا لفظ الل کے در بعد متعدی موقو وہ رویت کے منی میں موتا ہے۔ در بعد متعدی موقو وہ رویت کے منی میں موتا ہے۔

# وليل ثاني : - قرآن باك من - اللَّذِينَ أَحْسَنُو المُحسَنَى وَزِيَادَةً".

(سورة يوس آيت ٢٦ پاره ١١) كران لوكول كے ليے جنبول نے نيك اعمال مكے جنت اور زياد تى ہے اور ديارة الله الله اور ديار الله سے كئ احادث مجد من وارد موكى ہے اور بہت سے محابد و تا بعين سے منقول ہے۔

دليل ثالث: \_ قرآن باكس عنهم مايشا تُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدً"

رورة ق يت ٢٥ باره٢١) اسكے لئے حاضر ہے جووہ و بال چاہيں كے اور ہمارے باس اور يحى بہت كي ميت كي ميت كي ميت كي ميت

لفظ مرید کامعنی معرت علی اور معرت انس الستعالی کے چرے کی جانب و کھنا کیا ہے۔

## دليل دابى: قرآن پاكش "كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ مَوْمَثِدِلْمَحْجُوبُونَ

روک دیے جائیں گے، یعنی جب مؤمنین اللہ تعالی کو بداری دوات سے مشرف ہو تکے اور بدار) سے روک دیے جائیں گے، یعنی جب مؤمنین اللہ تعالی کو بداری دولت سے مشرف ہو تکے اور بد بدبخت کا فرمحروم رکھے جائیں گے، اس آیت سے معزت امام شافئی نے یوں استدلال کیا ہے کہ جب وہ لوگ جن پر اللہ تعالی ناراض ہو تکے وہ دیدار الی سے محروم کیے جائیں گے توالی جنت جن پر اللہ تعالی راضی ہو تکے انہیں اللہ تعالی کا دیدار الی کا ویدار الی کا ویدار الی کا ویدار الی کا ویدار الی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دیدار الی کو ابت کیا ہے۔

احادیث مبارکہ سے رؤیت باری تعالی کے بارے میں ولائل

## دليل اول: ووشهور مديث بجيكواكيس ام اكار محابة في روايت كياب كه

حضورا قدى القبار المرادفر مايا" النكم سترون دبكم كماترون القموليلة البدر"كم مراددگار و القموليلة البدر"كم مراددگار و المرح و يموع برارد كارواس المرح و يموع كار

## دليل فاني: معرت صهيب فرماتي بن كه صوراقد سيالله في يآيت برمي

اللذين احسنو االحسنى و زيادة" (سورة يأس ايت ٢٦ پاراا)

اورارشادفر مایا کہ جب جنتی جنت میں اوردوزخی دوزخ میں داخل ہو پھیں مے تو ایک پکارنے والا پکارےگا ،اے اہل جنت! تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے تو جواب پورا کرنا چاہتا ہے جنتی کہیں کے کہوہ کیا ہے؟ کیا خدانے اپنے فضل سے ہماری حسنات کا پلہ بھاری نہیں کردیا ، کیا اس نے ہادے پرا کوسفیداورورانی نیس مایا؟ کیااس نے ہم کوجئم سے بچا کرجنے جیے مقام من الله الما الماديم المعام المرائي المال المالية الما الله تعالى كاديداركري كوج بكمالله تعالى فراكود بركماء كاست إلى والجيب الحب الح إلى الدتعالى كاديدار موكا (رواوسلم)

معترله کارویت باری تعالی سے انکار: معرد نے دیدارا مساور کیاہے اورجن آیات اورامادیث سے رکیت باری تعالی ابت ہے اس می انہوں نے تاویلات كرنا شروع كردى إي معالاتك إيرى امت اس يتنق بيك جنت يل مؤسين كود يعاد الي نعیب موگا ،اسکے معلق جس قدرآیات واحادیث بین سب کے معنی ظاہری مراد بین۔

معتزله كااستدلال: \_ قران باك بس م " لا تُلدِ حُدُ الا بُعضارُوهُ وَيُلدِكُ الْاَبْصَارُوَهُوَ اللَّطِينَةُ الْحَبِيْرِ "(مورة الالعَامُ آيت ١٠٠١ ياره)

كه الحصيل اسكاادواك فيل كرسكيل اوروه ادراك كرسكاب الحصول كاءاوروه نهايت لطيف اورخردارب، وجاستدلال يول ب"الاسمساد "عمم معرف باللام باورجع معرف باللام استغراق کے لئے موتا ہے لہذا اوراک بعنی روے کاننی بربعرے موگی توسطاب بید موگا کہ مؤمن كى يا كافركى كوئى بعى فكاه الشقعالى كونيس وكيسكتى \_

### جہور کی طرف سے جوابات

جــواب اول: ميندي ردافل لامتريف الدوت استزال كيك ہوتا ہے جب عمد خارجی مراد ہونے پر کوئی قرید ندہو،اورنصوص سے ثابت ہے مؤمنین کواللہ تعالی كاديدارنعيب موكا الهذارة يت كافوت السبات كاقريد بك يهال"الابصاد الكالام تعريف استفراق کے لئے فیس بلکہ عبد خارجی کے لئے ہے اوراس سے ابسار کفار مراد بیں کہ کفار کی گائیں اللہ تعالی کوندر یکھیں گی۔

جواب فانس الربادم بي المان الداك سامطاق رويت مرادب بلكم به دالت كرقى به المان الداك سامطاق رويت مرادب بلكه بم كمت الداك مرادب كريالك نكاه احاط كرلوك، يهم بمى المنت بي كراد المان الله تعالى ويكون كرام كالما المان الله تعالى ويكون كرام كالما حاط ندكر سكين م

# جواب شالت: تا تدوره من البات كاكولَ دليل فيس كدويت كاني

تمام اوقات واحوال سے متعلق ہے بلکہ ہم اس نفی کوبعض اوقات مثلاً دنیا کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تو چرآ بت کا مطلب بیہ ہوگا کہ دنیا ہیں کوئی نگاہ اللہ تعالی کوئیں د کھے عتی، یا اسکی نئی آخرت کے بعض احوال میں کوئی نگاہ اسکونہ بعض احوال کے ساتھ خاص ہوگی قر مطلب بیہ ہوگا کہ آخرت کے بعض احوال میں کوئی نگاہ اسکونہ د کھے سکے گی کیونکہ جنت میں اہل ایمان کوئمام احوال میں رویت نہ ہوگی بلکہ بعض احوال میں ہوگی کو ہر جدد وہا راور کی کو ہر روز دوہا روید ارائی نصیب ہوگا۔ السلم میں کو ہر جعد دوہا راور کی کو ہر روز دوہا روید ارائی نصیب ہوگا۔ السلم المحلنا منهم .

قوله: لانسَلَّحُلُ فِي ذَلِكَ مُعَاوَلِيْنَ بِآوِالِتَاوَلَامُتَوَقِّمِيْنَ بِٱخْوَالِنَاءَفَالَّهُ مَاسَلِمَ فِي وَيُنِهِ إِلَّامَنُ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ مِثْلِطِّهُورَ ذَعِلْمُ مَااهُسَتَهَ عَلَيْهِ اللَّ

## رؤیت باری تعالی میں تاویل کرنا گناہ ہے

الله تعالی کی رؤیت کا مسلم اصول دین کے اشرف اور جلیل القدر مسائل میں سے ہے اور جنت میں سے جورؤیت ابت میں سے بورؤیت ابت میں سب سے یوی تعمت الله رب العزت کا دیدار ہے لہذا قرآن وحدیث سے جورؤیت ابت میں سب سے یوی تعمل کا دیا ہے گئے۔

کین جن لوگوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی رویت سے محروی عابت ہوپکی ہے جیسے معتزلہ انہوں نے سرف نصوص میں تاویل کی انہوں نے سرف نصوص میں تاویل کی ہے بلکہ تحریف کے بیار کی ان اور نصار کی نے توراۃ اور انجیل میں تحریفات کر کے آخرت کو یہا وکر ڈاللا ایسے ہی ہوگو یفات کر کے آخرت کو یہا وکر ڈاللا ایسے ہی ہوگو یفات کر کے آخرت کو یہا وکر نے والے جی ۔

همتر لیکارو: باند حل فی ذلب الله که کراه ماوی معز لیک ال که کراه ماوی معز لیکاروکررے ہیں کہ قرآن وحدیث کے نصوص سے جورویت ہاری تعالی جا بہت ہوری ہے ہما ہی آراء کے ساتھا سی سی تاویل نہیں کرتے اور نہ بی اپی خواہشات کے مطابق کی وہم میں جٹلا ہوتے ہیں، کی فکہ وی میں وہی آدی سلامتی کے ساتھ ہم کنار ہوسکتا ہے جواللہ تعالی اوراسکے رسول اللے کے سامنے سرتسلیم فم کرتا ہے اور مشتبہ جیزوں کے علم کوا تکے جانے والوں کی طرف سپر دکرتا ہے اور کی فض سرتسلیم فم کرتا ہے اور مشتبہ جیزوں کے ماکھ کی اسلام کا قدم پہنتہ اور جا بین روسکتا گر جب وہ سرتسلیم فم نہ کردے اوراسیے آ پکو کمل طور پراسکے سروند کرے ، مقصود یہ ہے کہ اس فیم کا اسلام درست نہیں جو کتاب وسنت کے نصوص کو تسلیم فیرس کرتا اورا کی اطاحت فیمیں کرتا بلکہ اپنی رائے کے ساتھ معارضہ کرتا ہے اور عشل اور قیاس کو کتاب وسنت پرتر جے و بتا ہے جسے معز لیکا حال ہے،

قسوله: وَلايَقِبُتُ قَدَمَ الْاسْلَامِ الْاعَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيْمِ وَالْاسْطِسْلَامِ فَمَنُ رَامَ عِلْمَ مَا حُطِرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْنَعُ بِالتَّسُلِيْمِ فَهُمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنُ عَالِصِ التُوْحِيْدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيْحِ الْايْمَسَانِ فَيَشَدَّبُ لَبَ بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْاَيْمَانِ ، وَالتَّكُلِيْبِ وَالْاقْرَادِوَالْانْكَارِ مُوسُوسَلَكَايِّهِ أَزَالِعالَشَاكَا لَامُؤمِنا مُصَدِّقاً وَلَا جَاحِداً مُكَلِّما

تشليم كي بغيراسلام ناكمل

یماں سے امام طحادی معتزلہ کاردفر مارہے ہیں کوئی فض بھی اسلام ہیں پختی ہیں رہ سکا کر جب
تک سرت لیم نے کرے اگر کوئی فخض ایسے علم کو حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے جس سے اسے روکا کیا
ہے اوراسکافہم شلیم پر قناعت نہ کرے تو اسے خالص تو حید کی سمجے معرفت سے اورا کیان کی نعت
سے محروی ہوجائے گی ، تو ایسا فخض کفروا کیان اور تقدیق و تکذیب اورا قرار وا تکار کے درمیان
منذ بذب رہتا ہے اور وسوسوں ہیں جتلا ہو کر جیران وسرگردان رہتا ہے اور دیک میں پر کر کج
رواور کمراہ ہوتا ہے نہ تو وہ مؤمن تقدیق کرنے والا ہوتا ہے اور نہ مکر تکار تک دالا ہوتا ہے اور شمل کے بارے ہیں رب العزت فرماتے ہیں۔

"وَمِسَ السَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلُم وَيَتَبِعُ كُلَّ شيطنٍ مَّرِيُلٍا كُتِبَ عَلَيْهِ اللَّ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاللَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهَدِيْهِ إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ" (مورة الْحَالَة عَلَيْهِ اللَّهِ

اوربعض لوگ وہ ہیں جو جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات میں بغیرطم کے اور سرکش شیطان کی بیردی کرے کرے ہیں جسکے بارے میں لکھ ویا گیاہے جواسے دوست رکھے گاتووہ اسکو مراہ کردے گااوردوز خے عداب کاراستد کھائے گا،

اوردومرى جكدار شادبارى تعالى ہے۔" وَجَنُ اَحَسَلُ مِمَّنِ النَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه كَايَهُدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِيْنَ "(سَورَ العَمَّلَ عَنْ ١٠٠٥)

اس سے زیادہ کون مگراہ ہوگا جوخدا کی حدایت کوچھوڑ کراٹی خواہش کے بیچے چلے بے شک اللہ تعالیٰ خالم لوگوں کو حدایت بیس دیتا،

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ معتز لہ جواللہ تعالیٰ کی آیات میں تاویلیں کرتے ہیں اور رؤیت باری تعالیٰ کا افکار کرتے ہیں ہوتا ہے کہ معتز لہ جواللہ تعالیٰ کا افکار کرتے ہیں ہوا کی محرائی کی واضح دلیل ہے کیونکہ مؤمن کی شان ہے کہ وصدیث کے سامنے سرتعلیم فم کرتا ہے اور جھکڑ انہیں کرتا جیسا کہ معترت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام لوگوں سے زیادہ مہنوض جھکڑ الولوگ ہیں (بناری دسم)

وَلَا يَصِحُ الْإِيْسَمَانُ بِسَالِرُّوْيَةِ لِاهُلِ دَارِالسَّلَامِ لِسَمَنِ اعْتَبَرَهَامِنُهُمْ بِوَهُم اَوُ تَاوَّلَهَابِفَهُم إِذَكَانَ تَاوَيُلُ الرُّوْيَةِ وَتَاوِيْلُ كُلِّ مَعْنَى يُصَافَ إِلَى الرَّبُوبِيَّةِ تَوْكَ التَّاوِيُلِ وَلُزُومُ التَّشَلِيْمِ وَعَلَيْهِ دِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ وَشَرَائِعُ النَّيِيِّنَ. وَمَنْ لَمُ يَتَوَقَّ النَّفَى وَالتَّشْبِيَّةَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيَّةَ فَإِنَّ رَبَّنَا جُلَّ وَعَلَا مَوْصُوْفَ بِعِفَاتِ الْوَحْدَائِيَّةِ وَالتَّشْبِيَةَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيَّةِ فَإِنَّ رَبَّنَا جُلَّ وَعَلَا مَوْصُوْفَ عَمِيفَاتِ الْوَحْدَائِيَّةِ عَمَنْ عُوتَ بِنَعُولَ إِللَّهُ عَنِ الْعَرُدَائِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ اَحَدُمِنَ الْبَوِيّةِ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْحَدُودِ وَالْعَايَاتِ وَالْاَرْكَانِ وَالْاَوْوَاتِ وَلَا تَحُويَةِ الْجِهَاتُ السِّتُ كَسَائِوالْمُهُ تِهِ عَاتِ.

تر جمع : الل ایمان می سے جوآ دی اپنے وحم کے ساتھ روئے تکا اعتبار کر یکا اور ہراس مغت فیم کے ساتھ تاویل کر یکا تو اسکا ایمان می شہوگا اس لئے کر دویت کی تاویل کرنا اور ہراس مغت کی تاویل کرنا جور بو بیت کی طرف منسوب ہاس سے ایمان درست نہیں ہوگا سوائے اسکے کہ تاویل کرنا جور بو بیت کی طرف منسوب ہاس سے ایمان درست نہیں ہوگا سوائے اسکے کہ تاویل کو ترک کرد سے اور تسلیم کو لازم پکڑے اس پر ہے رسولوں کا دین اور انبیاء کی شریعت ، اور جوآ دی (جوچے یں اللہ تعالی کی ذات سے لئی ضروری ہے ایکی چیزوں کی اللہ تعالی کی ذات سے لئی ضروری ہے ایکی چیزوں کی اللہ تعالی کی آخر یہ کوئیں پاسکے گا ہی ہے گا تو ایسا آدی راہ راست سے پیسل جائے گا اوروہ (اللہ تعالی کی) تنزیم کوئیں پاسکے گا ہی بہ شک ہمارارب بزرگ و برتر وصدا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردا نیت کی صفات کے اللہ تعالی صدود اور عایات سے اللہ تعالی صدود اور عایات کا اوران اورا صفاء اورادوات سے بلند و برتر ہے اور جہات سے اسکا احاط نہیں کر تیں جیسا کہ تمام کا حال کہ اللہ تعالی کی مقات کے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا اعاط کرتی ہیں۔

تجزید عبارت : فروه عبارت شام طهادی معزله پردد کرد بین که جوآدی این نهم کے ساتھ رؤیت باری تعالی میں تاویل کر یکا اسکا ایمان می نبیس ہوگا اوروہ راہ راست سے پسل جائیگا، اللہ تعالی جیسے ذات میں تنہا ہیں اس طرح صفات بھی کیکا ہیں تلوق کا کوئی

فردمغات مں مجی اسکے مشابنیں ہے۔

#### تشريح

قوله: وَلَا يَسِبُ إِلاَيْمَانُ بِالرُّوْيَةِ لِاهُلِ دَارِالسَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَوَهَامِنْهُمُ بِوَهُمِ اَوُ تَـاَوَّلَهَابِـفَهُــمِ اِذَكَـانَ تَاوَيُلُ الرُّوْيَةِ وَتَاوِيْلُ كُلِّ مَعُنَى يُصَافُ إِلَى الرَّبُوبِيَّةِ تَوْكَ التَّاوِيْلِ وَلُزُومُ التَّسُلِيْمِ وَعَلَيْهِ دِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ وَشَرَائِعُ النَّيِيِّنَ

#### رؤیت باری تعالی میں معتز لہ کے عقیدے کی تر دید

امام طحادی انکاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الل جنت کود بدارالی نصیب ہوگالیکن روئیت کی تاویل تاویل اپنے وہم یافہم ناقص کے ساتھ کرناصحت ایمان کی علامت نہیں ہے کیونکہ روئیت کی تاویل کرنا اور ہراس صفت کی تاویل کرنا جور ہو بیت کی طرف منسوب ہاس سے ایمان درست نہیں ہوگا کیونکہ اگر نص کی تاویل کی جائے پھر کوئی نص استدلال کی قابل نہیں رہے گی اور نص کے ظاہری معنی کوچھوڑ کراوراسیس تاویل کرے دوسرامعنی مراد لینا یہ فہم تاقص اور عقل ناقص کی دلیل ہے اس کوایک شاعر کہتا ہے

و کم من عائب قو لا صحیحاً وافتهٔ من انفسهم السقیم ﴾ کدا کشراوگری قول کومی بلکه کال ایمان کدا کشراوگری قول کومیوب کردانت بین اصل بیاری بید به کدا تکافیم می تواند تعالی کی علامت بید به کدرویت باری تعالی والی آیات اوردوسری آیات جن بے اندر الله تعالی کی صفات بین این می تاویل ندکرنا اور بلاچون وچراتسلیم کرنا بید ین اسلام کا تقاضا ہے اورانبیاء

#### كالجي لمريقة تغار

قوله: وَمَنُ لَمُ يَعَوَى السَّفَى وَالتَّشُبِيهُ ذَلَّ وَلَمُ يُصِبِ التَّنْزِيُهُ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلا مَوْصُوفٌ بِيصِفَاتِ الْوَحُدَانِيَّةِ ،مَنْعُوث بِنُعُوْتِ الفَرُدَانِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ اَحَدِّمِنَ الْمَوِيَّةِ ،تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْسَحَدُودِ وَالعَايَاتِ والْاَرُكَانِ وَالْاَدَوَاتِ وَلَا تَحْوِيَهِ الْجِهَاتُ السِّكُ كَسَائِرِ الْمُهْتِدِعَاتِ

## اللدتعالى كي صفات كي في اورتشبيه مين معتزله اورمشه فرقه كارد

یہاں سے امام طحاوی معتز لداوران لوگوں کارد کررہے جورؤیت کی نفی کرتے ہیں اور مشہ کا رو
کررہے ہیں جواللہ تعالی کوگلوق کے ساتھ تشبید دیتے ہیں امام طحاوی رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جوچے یں اللہ کی ذات کے لئے ٹابت نہیں ہیں اگر کو کی شخص ایسی چے وں کی نفی سے نہیں ہیں گا دور اللہ تعالی کوگلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبید دیئے سے نہیں ہیں گا تو ایسا آدمی راہ راست
سے پسل جائے گااس نے اللہ تعالی کومنز وقر اردیے میں صبحے راستہ اختیار نہیں کیا،

عدم رؤیت کا ظہار کر کے معتز کہ بھیجھے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کومنزہ قرار دیا ہے حلا تکہ کسی سوجود سے کمال کی صغت کی نفی کرنا اوراسکومنزہ بنانانہیں ہے بلکہ صغت کمال تو رؤیت باری تعالیٰ کے اثبات میں ہے،البتہ اوراک کی نفی میں کمال کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ کارؤیت میں احاطر نہیں کیا جا سکتا،

## اللدتعالى كى صفات مخلوق كى صفات كے مشابہيں

قُولُه: فَإِن رَبُّنَا جَلُّ وَعَلَا مَوْصُوْفٌ إِصْفَاتِ الْوَحُدَانِيَّةِ الْحُ

يهال سام طحادي النبات كاذكركررت بي كالله تعالى في بعض صفات الي اليه المراه الله أحد الروه

فردانیت کی صفات کے ساتھ بھی متصف ہیں جیسے فرمایا"اللّه الصّمد" بعض کہتے ہیں واحد نیت اور فردانیت مترادف الفاظ ہیں بعض حصرات نے فرق بیان کیا ہے کہ واحد نیت ذات کے ساتھ خاص ہے اور فردانیت صفات کے ساتھ خاص ہے لہذا اللّٰد تعالیٰ اپنی ذات میں بھی متوحد ہیں اور اپنی صفات میں بھی منفرد ہیں،

اوراللہ تعالی نے بعض صفات کی اینے سے نفی کی ہے جیے فرمایا" کم یکلہ وَلَمْ یُولَدُ وَلَمْ یَکُنُ لُلُهُ کُولَا تعالی کے صفت پڑیں ہے وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے میک ہے اور اللہ تعالی حدود اور عایات سے بلند ہیں ای طرح ارکان اور اعضاء اعتبار سے میک ہے اور اللہ تعالی حدود اور عایات سے بلند ہیں ای طرح جہات سنہ (فوق ، تحت اور آلات سے بھی بلند وہر تر ہیں اور تمام ایجاد کردہ مخلوقات کی طرح جہات سنہ (فوق ، تحت ، قدام ، یمین ، یبار) اللہ تعالی کا احاطہ تیں کر سکتیں جس طرح یہ جہات سنہ تحلوق کا احاطہ کرتی ہیں اللہ تعالی کا احاطہ تیں کے احاطہ بیس کیا ہوا۔

محرامنوعل حد (لله الله فاضل دار هوم فيصل آبا دوفاضل عربي، استاذ الحديث جامعه اسلامية عربيدني ثاون غلام محمد آباد فيصل آباد بإكستان

# معراج النبى عليه والم

وَالْمِعُرَاجُ حَقَّ، وَقَدْاُسُرِيَ بِالنَّبِيِّ مَلْكُلُهُ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقُطُةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمُّ إلى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُكَاءُ وَاكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَاشَاءَ فَأَوْلَى إلَى عَبُدِه مَا أَوْ لَى :

ترجمه: اورمعرائ برق ہادر حضوراقد سالیہ کورات کو وقت برکرائی گی اور بیداری کی حالت میں آئی جسدا طہر کو آسان دنیا تک اور لے جایا گیا کی والت میں آئی جسدا طہر کو آسان دنیا تک اور لے جایا گیا کی حالت میں آئی جسدا طہر کو آسان دنیا گیا اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے جا ہا آپ سک اللہ تعالی نے جا ہا تھا ہے کو جایا گیا اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے جا ہا آپ سک اللہ کو در سے بخش اور اللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف وی کی جودی کرنا جا ہی ،

تسجویه عبارت ندوره مبارت شام طحادی ندهنوراند مقاله کمعراج کمعراج کمعراج کمعراج کمعراج کی معراج کمعراج کمعراج کمعراج کم الروح کی ایم کم کاروج کودا ہے، کودوا ہے،

#### تشريح

معراج كأهم

قوله: وَالْسِعُواجُ حَتَّى ، وَقَدَاسُرِي بِالنَّبِيِّ عَلَيْكَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْمَقُطَّةِ إِلَى السَّمَاءِ

اللسنت والجماعت كاس پراتفاق ہے كہ حضور اقدى الله كومالت بيدارى ميں جسمانى معراج، موجرام سے معرف كاس كا و پر بعض بلند محدرام سے معبد اقطى كا و پر بعض بلند مقامات كفيب بوا،

مجرح ام سے مجدات کی کاسز جواسراء کھلاتا ہے تطعی ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے جیے رب العزت کا ارشاد ہے" سُبُ حن اللّٰ اِی اَسُوری بِسَعَبُ دِه لَیْ الاِیْسَ الْسَمَسُ جِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسُجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بَرَ کُنَا حَوُلَهُ لِنُويَهُ مِنُ اللِّنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیْو" (سورة نی اسرائی آیت ایاره ۱۵)

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے وقت سر کرائی مبجد حرام سے مبحد اتفی تک ہم نے برکت دی جس کے اردگرد (شام) کے علاقہ کوتا کہ ہم دیکھا کیں آپ ایک کوا پی قدرت کے نمونے ، پیٹک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس سنر کامکر کافر ہوگا پھر مجد اقطنی سے آسانوں تک کاسنر جومعراج کہلاتا ہے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اور معراج کی احادیث تقریباً تمیں صحابہ سے منقول ہیں جن میں معراج واسراء کے واقعات بسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اس سنر کا مکر بدعتی ہوگا ، پھر آسانوں سے او پر جنت تک اور عرش تک اور اسکے علاوہ جن مقامات تک اللہ تعالی نے لے جانا جا ہا بیسنر اخبار احادیث سے ثابت ہے اسکا مکر گنمگار ہوگا ،

#### معراج کس س اور کس تاریخ میں ہوا

معراج کاواقعہ جرت ہے ایک سال قبل پیش آیا (نقص القران) امام نووی اور عبد النی "مقدی
اورا کشر محققین کے نزدیک ۱۲ جب کو معراج نعیب ہوا حضورا قدس مقلقہ دار اُمّ ہائی میں تھے
رات کے وقت جرائیل کورب العزت نے تھم دیا کہ اے جرائیل ایراق ، برق رفار کو لے کر
حضورا قدس مقلقہ کے دروازے پر کہنے اور انہیاء" کواطلاع دیجئے کہ وہ بیت المقدس میں جمع
ہو عاشیں۔

## معراج بیت المقدس کے داستے ہے کیوں ہوا؟

دوسری وجد: تا کدم مین کے سامنے جب پیش کی جاسکے کونکہ بیت المقدی ملک شام میں واقع ہے اور ملک شام بی ایبا ملک تماج کی طرف قریش مکہ کاسر دیوں اور گرمیوں میں سفر رہتا تھا، لہذا حضورا قدس میں کی سیر اس جانب کرادی گئ تا کہ دریافت کرنے پر اتمام جب موسکے جب آپ میں نے ان شانات کا ذکر کیا جس سے وہ متعارف تقو اس سے آپ میں کی مدافت نمایاں ہوگئی۔

### معراج آسانون بركيون موا؟

مرل وجد: حضورا قد س الله وجمة العالمين بين عالم ، اجمالي طور پردو بين ، ايك فوق الارض بخت السرآ و ، دوسرا فوق السموت ، پس رب العزت في حضورا قد س الق كآسانون پرمعرائ نعيب فرماديا تاكدآب في كي رحمت سي بيس بهال كاعالم بهره مند مور با ب و بال كاعالم بحي بحره مند مور-

ووسرى وجد: \_ كرجس طرح حضورا قد سيالية كى سيرت جامع السير اورآب الله كالت كالمال المعامع السير اورآب الله كالت المعامع المالات باورآب الله كاحن جامع المحاس بالمعارة بالمعارة بهي جامع اللمعارة بوجائ كونكه جس بيغبركويمي معراج بواوه آسانوں سے بيج بوااور حضورا قد سيالية كومعراج بواتو آسانوں كاور بوا۔

#### حقانيت معراج سف فلاسفه كاانكاراورا كحدلاكل

والمعواج حق ، يهال سام طحادي والمعراج في كهدكر فلاسفكار وكرر بي فلاسفد فلاسفد فلاسفد في معراج كالكاركيا بهاورا لكارمعراج يرولاكل ديت بين \_

میل دلیل: بدیج بین کرسی کا آسان پر جانا اسکفرق والتیام کوشرم ہواورآسان پر خرق والتیام کوشرم ہواورآسان پر خرق والتیام نیس ہوسکا۔

دوسری ولیل : ۔ یہ دیت بیں کہ آسان سے پہلے کرہ نار ہے جواسیس داخل ہو نعالی مریز کو جا دیا ہے اسلے کی کاس کرہ نارکو پارکرے آسان تک پنچنامکن نیس۔

تىسرى دلىل: بدية بن كاليل دقت مى اتى طويل مسافت كوسط كرما بعيداز قياس ب-

#### جمهورى طرف سے فلاسفہ کو جواب

کیملی و کیل کا جواب: - تمام اجهام خواه علوی موں جیسے آسان، خواه اجهام سفلی موں جیسے
زمین ، یہ سب اجهام متماثل اور متحد الحقیقة بین کیونکہ سب اجزاء لا یتجزی کی سے مرکب بین لهذا
ایک جہم پر جو چیزمکن موتو دوسرے جہم پر بھی ممکن موتی ہے کیونکہ سب جہم اپنی حقیقت میں مشابہ
بین چنانچہ جب زمین پرخرق طاری مونا اور اسکا پھٹنا ممکن ہے تو بعینہ ای طرح آسان پر بھی خرق
طاری مونا اور اسکا مجھٹ جانا ممکن ہے،

دوسری بات میہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قدرت رکھتا ہے تو آسانوں میں دیاف رکھنے اور دروازے رکھنے پر بھی قادر ہے جیسا کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسان کے دروازے جی لہذا فلاسفہ کا شکال ہی رفع ہوگیا، دوسرى وليل كاجواب: بيهاى طرح كرة نارى عرق بون ك بادجودرب العرت كي عم بي حضوراقد مريطي كي عن عن عرق ندبو بيدايرا بيم" كي عن عن آك عرق مون كي باوجودرب العرت كي عم "بوداوسلماً" بن كويتى .

تنیسری دلیل کا جواب: قبل وقت میں بہت زیادہ طویل سافت کا ہے ہوجانا کال نہیں بلکہ ممکن ہے، البتہ خلاف عادت ہے اور خلاف عادت ہونیکی وجہ سے یہ واقعہ حضورا قدر معلقہ کا مجرہ ہے، دوسری بات یہ ہے پہلے زمانہ میں روح مع الجسد کا آسان پر چر منا اور قبل وقت میں طویل سافت ہے کرنا محال مجاجاتا تھا لیکن الل اسلام تصوص کی بناء پر جائز سجمے تھے لیکن اس زمانہ میں عشل کے ذریعے بھی جائز ہے کہ جب اتبادا ہوائی جا زاور پر شر مسکل ہو تھے اور قبل وقت میں طویل سافت ملے کرسکتا ہے تو صفورا قدر معلقہ کا آسانوں پر پڑ منا اور قبل وقت میں طویل سافت ملے کرسکتا ہے تو صفورا قدر میں آئی کی فیری مر بھی آ ہے اور قبل وقت میں طویل سافت ملے کرنا کیے مشکل ہوسکتا ہے جبکہ اللہ تعالی کی فیری مرجمی آ ہے ساتھ ہے، جدید سائنس کی تحقیقات اسلام کے معارض نہیں بلکہ مؤید ہیں۔

#### معراج بيداري كي حالت مين موا

قوله: وَقَدْاُسُرِيَ بِالنَّبِي مَلْكُ وَعُرِجَ بِشَخْصِه فِي الْيَقْطَةِ إِلَى السَّمَاءِ

یہاں سے امام طحاوی عصوب بشخصہ "کہ کران اوگوں پردد کرد ہے ہیں جوروحانی معراج کے قائل ہیں جسمانی معراج کے قائل ہیں اور بیہ بات توبد یہی ہے کہ مشرکین مکہ نے جو واقعہ معراج کا بی ایم پورا تکارکیا وہ جسمانی معراج کو کال سجھتے تھے کہ اتنے قلیل وقت میں مکہ مرمہ سے معراج کا بحر پورا تکارکیا وہ جسمانی معراج کو کال سجھتے تھے کہ استے قلیل وقت میں مکہ مرمہ سے بیت المقدس سے ساتویں آسان اور عرش معلی تک سفر کیے طے ہو سکتا ہے ، دوحانی معراج کوئی خاص قابل انکار امرنییں تھا کفار نے جوشدت سے انکار کیا ای جسمانی معراج کا انکار کیا تھا،

" فی الیقظة" بیراں سے امام لمحادیؓ ان لوگوں کارد کرڈ ہے ہیں جوخواب میں معراج کے قائل ہیں کہ حضورا قدس ﷺ کومنا می معراج حاصل ہوا "فسی الیسقظة" کہہ کررد کیا کہ خواب میں معراج نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں تھا۔

# معراج فى المنام كة تاللين كاستدلال

دلیل اول: کامرماوید جبمعراج کمتعلق سوال کیا گیا توانهوں نے ارشاوفر مایا" کانت رؤیاصالحة "کمعراج ایک بهترین خواب تا۔

كليل شافية بسند مُحمَّد ارثاد فراق بن "مَافَقِدَ جَسَدُ مُحمَّد مُحمَ

جہور کی طرف سے جوابات

بسر بريى رباتو مطلب بيهوا كمعراج منامي موا\_

دلیل اول کاجواب: پیهیهوایرموادیان معراق

بارے فر مایا محانت رؤیا صالحة "رویا سے مرادخواب بیس بلکرویا بالعین مراد ہے جو حالت بیداری میں ہوتا ہے قی گرامیر معادیة کے ول کا مطلب ہوگا کہ معراج ایک بہترین نظارہ تھا۔

 (۲) حضرت ما نُشِرِّ نے اسپناس ارشاد "مَافَقِدَ جَسَدُ مُحَمَّدِ عَلَیْ لَلَهُ الْمِعُواجِ" بلی اینامشاہدہ میں بیان کیا کیونکہ معراج کے وقت وہ آئی زوجیت بی میں آئی آئی تھیں نیز وہ اس وقت اتی عمری نیں تھیں کدو کی واقد کو یا در کوسکتیں۔

الى السماءالم طحادي نے الى السماء كه كران لوگول پرددكرنا مقعود ہے جويد كتے إلى حالت بيدارى مل معراح مرف بيت المقدس تك بواجيها كراسكوقر آن نے بيان كيا ہے الم طحادي نے في اليقطة الى السماء كه كراكى ترديدكى ہے كرمعراح بيدارى كى حالت مل طحادي نے مواجيها كرمشہور مديث سے ثابت ہے اورانبياء كى طاقات بحى آسانول پرمشہور مديث سے ثابت ہے ديث سے ثابت ہے تابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے تابت ہے ثابت ہے ثابت ہے تابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے تابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے تابت ہے تابت ہے تابت ہے تابت ہے تابت ہے تابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے تابت ہ

## اللدتعالى كى مشيت سے حضوراقدى الله كابلنديوں تك پنجنا

ثُمَّ إِلَى حَيْثُ هَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلَى " كَاراً الوست آكے جاں تک الله تعالی نے جابا آ كچوبلنديوں پر لے جايا كيا،

آسانوں سے آگے سنر کے بارے میں سلف کے مخلف اقوال ہیں بعض نے کہا جنت تک بعض نے کہا جنت تک بعض نے کہا جنت تک بعض نے کہا حرش کے اور کر کا اطراف عالم تک، بہر حال مجد حرام سے بیت المقدس تک جا تا قطعی ہے قرآن مجید سے ٹابت ہے اور معران زمین سے آسان تک، مدیث مشہور سے ٹابت ہے۔ مدیث مشہور سے ٹابت ہے۔

قوله: وَٱكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَاشَاءَ فَأَوْحَى إِلَى عَبُدِهِ مَاأُوْحَى

اورالله تعالی نے جس طرح چاہا آپ سی کا کوئزت عطاکی اور آپ سی کی طرف جودی کرنا چاہی اسکی الله تعالیٰ نے دمی کی اورالله تعالیٰ نے آپ سی کی اورالله تعالیٰ نے آپ سی کی اورالله تعالیٰ نے آپ سی کی اور الله تعالیٰ بنشان و کھلائے۔ دکھلائے اور محیماندا نظامات کے جیب وخریب نمونے دکھلائے۔

#### معراج كى رات رؤيت بارى تعالى ميس اختلاف

شب مغراج می حضورا قدس الله کیلے رؤیت باری تعالی حاصل موئی یانبیں اس میں محابہ كااختلاف ب، معرت عائش ورحغرت عبدالله بن مسود ووورة عجم كي آيات "فَسكَانَ قَسابَ فَسوُمَيْسِنِ أَوْأَذُنسِي "(مورة جمآيت ٨ ياره ٢٤) عندم او چرا تَكل كود يكنام او لينت بي اى طرح "دنو، تدللی" اوردویت صوراقد ساف اور جرائیل کےدرمیان باسلیے شب معراج میں ركيت بارى تعالى حاصل بيل موكى محضرت عبداللدين عباس جصرت ابوذر باعتبار احدالتولين ، من حضرت حروه بن زبیر اور کعب بن احبار اورحسن بصری اکثر اشاعره کے نز دیک حضورا قدس وشب معراج من الله تعالى كى رؤيت ماصل موئى تنى الخيز ديك سورة بم كى آيات مين "دنو، تدلى" ،اورركيت صنوراقد سك اورالله تعالى كدرميان ب،اورعبدالله بن عياس عصروى إنَّ النَّبِي عَلَيْكُ وَاى رَبُّهُ مَوْتَهُن امَرَّ ةَ بِعَهُدِيْهِ وَمَرَّةً بِفُوَّادِهِ الد حنوراقد سي في اين دب كودومرتبدد يكعاايك مرتبد ظاهرى المحمول ساورايك مرتبدول كے ساتھ اور حضورا قدر اللہ كا كى مرف رؤيت قلبى محض علم كانام نبيس بے بلكہ اللہ تعالى نے آپ کے ول میں ایسی اسکوس پیدا کردیں جس طرح چرے کی آٹھیں ہوتی ہیں یعنی جوکام ظاہری التحصيل كرتى بين وي كام دل كي آ تكون كيا-

 جنت کے اعدر مؤمنین کودیدار الی نعیب ہوگا توجب حضورا قدل ملے شب معراج میں جنت کے اعدر مؤمنین کوریدار الی نعیب ہوا ہوگا ،ای شب معراج کوکی عاش نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے

﴿ قرب موى اور بي قرب محراور بي

طورسینااوربع شمعلی اورب

كل وكياب مثابهت إس رخ لالدرك ب

اس کی بیاراور ہاس کی بیاراور ہے

اى كوجية الاسلام حفرت اقدى مولانا محدقاسم نا نوتوى فرماتے بيں

﴿ جِهال كِمار عِكالات الكِتحوص بين

تيرك كمال كسي من فين محردوجار

بيني سكاتير بردتبه تلك ندكوكي ني

موتے بیں بجر ووالے بھی اس جگسنا جار

خدا كے طالب ديدار حفرت موى

تمارے لئے خدا آپ طالب دیدار

كهال بلندى طوراوركهال تيرى معراج

کہیں ہوئے ہیں زمین وآسان مجی ہموار ﴾

حوض کوژ

وَالْسَحَوُصُ الَّذِى اَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثاً لِاُمَّتِهِ حَقَّ وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اِدَّحَرَحَااللَّهُ لَهُمْ كَمَا رُوِى فِي الْآخُبَارِ. قر جمع: \_ اوروش کور برق ہاور نعت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے آپ ملے اللہ تعالی نے عزت بخشی ہے آپ ملے کی امت کی تکلیف دور کرنے اور بیاس بجمانے کا ذریعہ ہے اور شفاصت برق ہے جسکو اللہ تعالی نے آپ ملے کی امت کے لیے ذخیر و بنار کھا ہے جسلم رح کہ امادیث میں وارد ہوا ہے

#### تشريح

قوله: وَالْحَوْصُ الَّذِي آكُرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَالاً لِامَّتِهِ حَقَّ

#### حوض کوٹر کے اوصاف

الله تعالی نے حضورا قد سے ایک نیم عطافر مائی ہے جمانا م کوڑ ہے، جسکی ایک شاخ حشر کے میدان میں بھی ہوگی میدان حشر میں ایک وض ہوگا جسمیں جنت کی نیم کوٹر کا پائی لا کرجع کیا جائے گا اسکون کوٹر کی جی ہوگی میدان حشر میں ایک وض ہوگا جسمیں جنت کی نیم کوٹر کا بائی لا کرجع کیا جائے گا اسکون کوٹر کی احاد ہے میں جیب وغریب خوبیاں بیان ہوئی جی اس کے ای کو جی اسکے پائی سے حضورا قد سے اللہ ایک امت کو حشر کے میدان میں سیراب فرما کیں گے ای کو اس آئے سے میان فرمایا گیا" اِنسا انفسطین ک المسکوفر کو بینک ہم نے آ پکوکوٹر عطافر مائی ہوئر سے مراد کی حوض کوٹر ہے جن احاد ہے میں حوض کرٹر کا ذکر ہے وہ حداد از تک پنجی ہوئی ہیں تمیں سے دائد سے مراد کی حوض کوٹر ہے جن احاد ہے میں حوض کرٹر کا ذکر ہے وہ حداد از تک پنجی ہوئی ہیں تمیں سے ذائد سے مراد کی حوض کوٹر ہے جن احاد ہے میں حوض کرٹر کا ذکر ہے وہ حداد از تک پنجی ہوئی ہیں تمیں سے ذائد سے ایک میں جن احاد ہے ہیں جن

جسے عجیب وغریب اوصاف احادیث میں بیان ہوئے ہیں مثلاً یہ کداسکی مسافت ایک ماہ کے برا مراب اور میں ماہ کے برابر ہوگی اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہدسے زیادہ میٹھا ہوگا

اوراس حوض پر آب خورے (پیالے) آسان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں ہو گئے۔ اور ستاروں سے زیادہ چکدار ہو گئے ، ایک مرتبہ جواس عوض کوڑسے پی لے گا چروہ بھی پیاسانہ ہوگا لوگ قبروں سے بیاسے اٹھیں مے حضورا قدر مقالقہ اپنی امت کے بیاسوں کواس حوض کوڑ سے پانی پلائیں مے اس لئے آپ تاللہ کوساتی کوڑ کھا جا تا ہے۔

ای کو جید الاسلام صفرت اقدس مولا نامحرقاسم نا ناتوی بانی دارالعلوم دیوبند بیان فرمات بیس

ميراآ قام وميرامولا عوه

جيك قدموں ميں جنت بسائ گئ

جسك التول سے كوثر لايا ميا

قوله: وَالشُّفَاعَةُ الَّتِيُ إِذْ حَرَهَااللَّهُ لَهُمْ كَمَا زُوِىَ فِي ٱلْاَحْبَارِ

شفاعت النبي برحق ہے اور معتز لہ کارد

یہاں سے امام طحاوی معتز لدکار دکررہ ہیں ،معزلہ کا فد جب بیے جب بغیر شفاحت کے کہاڑ کی مغفرت جائز نہیں اوشفاعت کے ساتھ بھی کہاڑ کی مغفرت جائز نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل کہاڑ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نہیں لکلیں سے لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک "وَیَفْفِرُ مَادُ وَنَ ذَلِکَ لِمَنْ بَیْشَاءُ" کے تحت جب بغیر شفاعت کے کہاڑ کی مغفرت ممکن ہے اوشفاعت کے ساتھ بدرجہ اولی ممکن ہے ،لہذ البلسند والجماعت کے نزدیک انبیا واور صالحین کی شفاعت خصوصاً سرور دو والم ساتھ کی شفاعت اہل کہاڑ کے جن میں احادیث مشہورہ سے تابت ہے کے حضور اقد ال مقاف کی شفاعت سے جہنم سے لوگ لکا لے جائیں گے۔

حضوراقد سالت کیلئے شفاعت: دعرت اس سے روایت ہے کہ

حضوراقدى المالك نے ارشاد فرمایا جسكامغموم مدے كه قیامت كے دن لوگ بريشان موكر حفرت آدم ك ياس كي كودخواست كري مي "إفسف ع إلى دَبِّك" آدم جواب مي فرماكي م مس اسکاالل نہیں ہوں ،تم حضرت ابراہیم کے پاس جادوہ خلیل الرحن ہیں چانچے لوگ حضرت ابراہیم کے یاس جائیں مے دو بھی جواب میں فرمائیں مے میں اسکا الل فہیں ہوں ہم حضرت موی علیہ السلام کے پاس جاؤوہ کلیم اللہ ہیں چنا نچر لوگ حضرت موی طب السلام کے پاس جا تھی مے وہ بھی عذر کردیں مے میں اسکا لائن جیس بتم حضرت عیسی اسے باس جا دانیں اللہ کاروح اور کلمہ ہونے کا اعراز حاصل ہے، چنانچرسب لوگ حضرت عیلی " کے باس جائمیں کے وہ بھی عذر کردیں کے میں اسکالائن نہیں ہوں بتم حضرت محمد اللہ كے ياس جاؤ، چنا جيسب لوگ ميرے ياس آئي سے ميں كبول كا جمع ساعزاز ماصل ہے چانچہ س اسے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب رونگا محصا جازت ل والله الله تعالى مجية تعريف كالمات كاالهام فرمائيس مع جو مجيه المحى معلوم نبيس ،ان كلمات كساته ش الله ك حدييان كرونا اورالله تعالى كسائع وريز بوجاوس كا جهي كهاجات كالآيا مُحمَّدُ إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ" المُعَطَّكُ ابْنا مرمبارک افعائی آپ این کہیں آپ ایک کی بات سی جا لیکی آپ الله سوال کریں آب الله كا موال يوراكيا جائع السيالة شفاحت كرين آب الله كى شفاحت تول كى جاليكي شركهون كا"يَهارَت أُمِّيني أُمِّيني" جحيكها جائي كاآب ملكة ووذح سدان لوكول كولكال لیج جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے چنا نچہ ش ان لوگوں کودوؤ خ ے تكال لوں كا، چردوباره من الله تعالى كى حدوثا كرونكا بحده من كريزونكا جھے كما جائے كا "يَامُحَمَّدُ إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ" شِ المولال "يَارَبّ اُمِّسِی اُمِّسِی " آسِمال جنم سان لوگول تکال لائیں جنگے دل میں ذرویارائی کے دانے کے برابر می ایمان موجود ہے میں اکودوذ رخے یا ہراکال لاؤ تگا ، محر می الله کی حدوثا کرونگا ادر جده

رينهوجاوَ الا الوجيح كهاجات "آيامُ حَمَّدُ إِدْ فَعُ رَاْسَكَ وَقُلْ قُسْمَعُ وَسَلُ تَعْطَهُ وَافْفَعُ قُضَفَعٌ " مَس كهوس كا "آيارَتِ أُمَّيَى أُمَّيَى " جَحَرَكها جائ كا جَسَدل مِس او فَى سن كاونَ اللَّي الحَرَال كواف كراريجي ايمان باسكوجهم سن ثال الوجناني على الكوثكا الوثكاء

پرس چقی دفعالشتالی کے وقا کرونگا پر بجده دین موجا و نگا بھے کہا جائے گا" ہا مُحمّد اِدْ فَعُ رَاْسَکَ وَقُلْ مُسَمّعُ وَسَلْ مُعُطَدُ اِدْ فَعُ مُشَفّعٌ " اس پر میں کھوں گا اے مرے دب بھے اجازت دہیج میں ان لوگوں کو جہم سے نکالوں جنہوں نے سرف " کلااللّه اِلّا اللّه " کہا ہواس پر اللّه پاک فرما تیں گریا گی اورا پی مظمت اللّه پاک فرما تیں گے یہ آ ب بھی کا حق میں ہے ، جھا پی مزت ، جلال ، کریا کی اورا پی مظمت کی تم ، میں ان لوگوں کو جہم سے ضرور بالعرور نکالوں گا جنہوں نے کلاالله اِلّه اللّه کہا ہوگا ( نادی وسل

#### حضورا قدس المسلك كي شفاعت كدرجات

مملا ورجه: -فناحت كرى كابوكا جس سے حاب وكتاب شروع بوكا بد فناحت كنار اورمؤمنين سب كيلي بوگ -

ووسر اورجد: سان لوكول كے بارے مى شفاعت فرما كي مے جنہيں بلاحساب وكاب جنت مى داخل كرديا جائے كا۔

تبسر اورجہ: ۔ ان لوگوں کے لئے جو جنت میں داخل ہو بچے ہو تئے اسے درجات کی ہلندی کے لئے آپ سازش فرمائیں کے اورائے درجات بلند ہو تئے۔

چوتھا ورجہ: ۔ان لوگوں کے بارے میں سفارش فرمائیں سے جنگی نیکیاں اور برائیاں برابر مولی لو آپ الله سفارش فرمائیں کے تاکہ انہیں جنت میں داخلیل جائے۔ یا نجوال ورجہ: کیرو کناہ والوں کے حق میں آپ الله شفاعت فرمائیں کے جنہیں گناموں کیوجہ سے نکال کناموں کیوجہ سے نکال کیاجہ سے نکال کرجنت میں وافل کیاجائے گا۔

چھٹا ورجہ: - عذاب کے متحق لوگوں کے بارے بی آپ اللہ شفاعت فرما کیں مے جسکی وجسکی وجسکی ایس کے جسکی وجسکی ایس کے عذاب بیں تخفیف ہوجائے گی جیسا کہ آپ اللہ نے اپنے بھاابوطالب کے بارے میں شفاعت کی توات کے عذاب بیس شخفیف کردی گئی فرمایا اسکوجہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی میں شفاعت کی دجہ سے اسکاد ماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔

سا تواں ورجہ: ۔ کولوکوں کے بارے بی عم موکا کہ انہیں دوزخ بی بھیج دیاجائے تو پر آپ مال کی سفارش سے انہیں دوذخ سیجے سے روک لیاجائے گا۔

وَالْمِيْكَافَى الَّذِى اَحَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِيَّتِهِ حَقَّ ، وَقَدْعَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمًا لَمُ يَزَلُ عَدَدَمَنُ يَدُخُلُ النَّهُ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، جُمُلَةٌ وَاحِدَةً ، لايُوَادُفِى ذلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يَنْفُصُ مِنْهُمُ اللَّهُمُ يَفْعَلُونَهُ وَكُلَّ مُيَسَّرُلِمَا وَلَا يَنْفُصُ مِنْهُمُ اللَّهُمُ يَفْعَلُونَهُ وَكُلَّ مُيَسَّرُلِمَا خُلِقَ لَهُ مَ وَلَا يَنْفُصُ مِنْهُمُ اللَّهِ مَعَالَى وَالشَّقِيُ مَنْ خَلِقَ لَهُ مَا عَلَى وَالشَّقِيُّ مَنْ صَعِلَهِ قَصَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّقِيُّ مَنْ شَعِلَهِ فَاعِلَا وَاللَّهُ وَكُلُّ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ لَعَالَى وَالشَّقِيُّ مَنْ

قر جمع : ۔ اور دہ وعدہ جواللہ تعالی نے حضرت آدم اور اکل اولا دے لیابر ق ہادراللہ تعالی ازل ہی سے جا نتا ہے کہ دفعۃ کتنے آدی جنت میں داخل ہو کئے اور کتنے آدی جنم میں داخل ہو کئے ، اس تعداد میں کی ، زیادتی نہیں ہوگی اس طرح اللہ تعالی بندوں کے افعال کو بھی جا نتا ہے کہ دہ لوگ کیا کام کریں کے ہم خض کواس کام کی تو فیق ملتی ہے جسکے لئے وہ پیدا کیا گیا اور اعمال کادار جدار خاتمہ بہت ہے اور بد بخت

وو ہے جواللہ تعالی کی تقدیر میں بد بخت ہے۔

#### تشريح

<u>قوله: وَ</u>الْمِيْثَاقُ الَّذِى أَحَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ \* وَذُرِّيَّتِهِ حَقَّ عالم ارواح كے عہدكا تذكرہ

الله تعالی نے صفرت آدم کی قیامت تک جنتی اولا دہونے والی تھی اکو آدم کی پیٹے ہے اکال کراکو
شعور پخشا اور مرفات کے میدان میں اکو فاہر کیا جو بھوری چیونیوں کے برابر خے اور عالم ارواح
میں روح آدم اور اولا دا آدم کو کیا تح کر کے فرمایا "الکشٹ بسر بنگم " کیا میں تمہارار بنی میں روح آدم اور اولا دا آدم کو کرجواب دیا "فسالم وا بلنی " کون بیل واقعی آپ ہمارے دب
ہیں ،اس اقرار میں انہیا می رومیں بھی تھی اور شہدا می بھی ،اور علاء اور صلاء کی بھی ،اور اولیا واور انتہا می بھی ، اور اولیا واور انتہا می بھی ، اور ایر اور نیودونساری کی بھی اور شرکین وکفار کی بھی ، اور ایر واشر کین اور میرودونساری کی بھی اور شرکین وکفار کی بھی ،اور کیا میں بھی ہور تی بھی ہور تی بھی ہور کو را میں اور کیا کہ اور میں تا میں ہور کے ایک الکی جا ہیں بڑار کم ویش پیٹے برد نیا میں تھر لیے انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو انتہارار ب ،اللہ کے سواکوئی نہیں اس عہد کو قرآن یا ک ہیں بیان انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو انتہارار ب ،اللہ کے سواکوئی نہیں اس عہد کو قرآن یا ک ہیں بیان فرمایا گیا ہے۔

"وَإِذْ أَخَلَرَبُكَ مِنْ مَدِي آدَمَ مِنْ ظُهُ وُرِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاَشْهَلَهُمْ عَلَى ٱلْفُسِهِمُ

اَلَسْتُ بِسَرَبِّكُمُ قَالُواْبَلْي شَهِدُنَااَنُ تَقُولُوْايَوُمَ القِيمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنُ هذا غَفِلِيُنَ" (سورة الاعراف آست اعلياره ٩)

اور جب نکالا تیرے دب نے بنی آدم کی پیٹوں سے آئی اولا دکواور اقر ارکرایا ان سے آئی جانوں پر، کیا بی تم اور جب نکالا تی جانوں پر، کیا بی تم افر ارکرتے ہیں، (بدا قرار اسلے کرایا تھا ) تا کہ قیامت کے دن بین کے لگوہم کو آگی خبر ندہوئی۔

معتر له كارد: معزله عدالسف كالكاركرت بي كت بي عبدالست كى كوئى حقيقت نبيل كيد بي عبدالست كى كوئى حقيقت نبيل كيونكدية الست بول كم الكريمة الست بول كم معترك الست بول كم معرفة السب بول كم معرفة السبب المراجمة بي المولكم معرفة السبب المراجمة بي المراجمة المست المراجمة المراجمة المست المراجمة المراجمة المست المراجمة 
ا مام طحادی الکاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جواللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور انگی اولاد سے وعدہ لیادہ برحق ہے قرآن سے بھی ٹابت ہے جیسے اوپر والی آیت میں اسکاذ کر موااورا ما دیث سے بھی ٹابت ہے،

اشکال: معتر لدادر بعض على رست اشكال كرتے بين كدا كر بم نے بيعمد كيا بوتا تو جميں ياد بحى بوتا جب كر جميل يادى نہيں اسلئے بيعمد نہيں بوا۔

جواب اول: بسل مقربین کوید عهد یاد بھی ہے بینے سیدناعلی فرماتے ہیں کہ ایکی تک وہ عبداللہ بن سہال سری

فرماتے بیں کہ بھے بیعبد الست ہو بھم والایادہ اگر کمی عام آدی کو بھول کیا ہے اسکا انکار مہیں کیا جاسکتا۔

## جواب ثاني: \_ علامشيرام الله في فرايا م كرس طرح بين بن بي

روثی اور پائی اور کھانے دغیرہ کانام لیتا ہے پھر جب پھی ہزا ہوجائے تواس سے ہو چھا جائے کہ سخے کس نے پائی اور روثی کانام سکھایا تھا والدہ نے یا والد نے یا بھائی نے ،اسکویہ تو معلوم ہے جھے سکھایا کمیا لیکن یہ معلوم ہیں کہ س نے سکھلایا ہے اسیلر ح اگر الست والا وعدہ یا دہیں لیکن اسکاملیوم واحن شی کھومتا ہے جس طرح ہے کے وحن شی کھومتا ہے کہ جھے روثی کانام سکھلایا گیا۔

الرامی جواب بیددیا جائے گا کہ جس طرح تھے پیدا ہونے کا وقت یا دنیس اور والدہ کا دودھ پینا یا د خیل اور پھین کے واقعات یا دنیس کین اٹکا اٹکارٹیس کیا جاسکا ای طرح تھے اگر چہ حبد الست یا د خیس تواسکا اٹکارٹیس کیا جاسکتا جیسے تو بھین کے واقعات بھول کیا دہ عبد الست بھی بھول کیا۔

قُولَه: وَقَلِمُعَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمُ يَزَلُ عَلَىٰكَمَنُ يَلَّحُلُ الْجَنَّةُ وَيَلَحُلُ النَّازَ ، جُمُلَةً وَاحِسَةً ، لَايُوَاكُفِى ذَلِكَ الْمَدَدِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَكَلَٰلِكَ اَفْعَالُهُمْ فِيُمَاعَلِمَ مِنْهُمُ الَّهُمُ يَفْعَلُولَهُ وَكُلُّ مُيَسَّرُلِمَا خُلِقَ لَهُ . وَالْاَعْمَالُ بِالْعَوَاتِمِ وَالسَّعِيلُمَنُ سَعِلَيِقَصَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّقِى مَنْ شَقِى بِقَصَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ،

## (سئلەتقىزىر)

تقدیراصل میں اللہ تعالی کاراز ہے کہ تمام حوادث اورواقعات کے واقع ہونے سے پہلے ہی ہر بات کا اللہ تعالی کوملم از لی تعااللہ تعالی نے اس علم از لی کی حکایت لوح محفوظ میں کروائی ہوئی ہے یعن جو پچو بھی عالم میں ہونا تھا سب پچھ لوح محفوظ میں کھوادیا ہے جو پچو بھی اب ہور ہا ہے اللہ تعالی کے علم ازلی اورلوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے موافق ہور ہا ہے، اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہی نے حلوق کو پیدا فرمایا ہی نے مالدار بنایا ای نے فقیر بنایا ای نے موت دی اس نے حیات بخش اس نے مدایت دی اس نے مراہ کیا اسلئے حضرت علی فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالی کاراز ہے ہم اسکونہیں جان سکتے۔

قوله: وَقَدْهَ لِمَ اللّهُ تَعَالَى فِيْمَا لَمْ يَزَلُ، اس كوامام طحاديٌ فرماتے بين كالله تعالى كوازل سه اسكاعلم هے كه ك قدر تعداد بيل لوگ ايك بن بار جنت بيل داخل موسط اوركس قدر تعداد بيل لوگ ايك بن بار جنت بيل داخل موسط اوراى طرح تعداد بيل لوگ ايك بن بارجنم بيل داخل موسط اورا كل تعداد بيل كي بيشي نيس مركت اوراى طرح الله تعالى بندول كوافعال اورا عمال كو يمي جانع بيل الله تعالى كو بريز كاعلم بمعلوم مواالله تعالى كارشاد بين الله تعالى كو بريز كاعلم بمعلوم مواالله تعالى ازل سے مفت علم كساتھ موصوف بيل بهي كالله تعالى كالقورنيس كيا جاسكا۔

قوله وَكُلُّ مُهَسَّرُلِمَا خُلِقَ لَه. وَالْآغَمَالُ بِالْخَوَاتِمِ وَالسَّعِيْلُمَنُ سَعِدَبِقَضَاءِ اللهِ تَسعَسالُسى وَالشَّهِسَىُّ مَـنُ خَسقِسىَ بِسقَسطَساءِ السلِّهِ تَسعَسالُسى سعادت اورشقاوت كامدارحا تمه يرب

ک حالت کی رہتا ہے، چرچالیس دن مجد خون کی شکل میں رہتا ہے، چرچالیس دن کوشت کے افہرے کی حالت میں رہتا ہے گراللہ تعالی اسکی جانب ایک فرشتہ ہیجے ہیں جواس میں روح پولٹا ہے اورا ہے چار چیزوں کے لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے اسکا رزق ،موت ، ممل ، نیز اسکا نیک بخت یا بد بخت ہوتا بھی لکھا جاتا ہے لیس اس ذات کی شم جسکے علاوہ کوئی مجود نہیں بیٹک ایک شخص بخت یا بد بخت ہوتا بھی لکھا جاتا ہے لیس اس ذات کی شم جسکے علاوہ کوئی مجود نہیں بیٹک ایک شخص جنتیوں والے مل کرتا رہتا ہے اس کو وہ دوز نے جس داخل ہوجاتا ہے ہوجاتا ہے اورا یک شخص دوز خیوں کے مل کرنے لگتا ہے چنا نچہ وہ دوز نے میں داخل ہوجاتا ہے اورا یک شخص دوز خیوں والے مل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص اور دوز نے کی درمیان صرف ایک ہاتھ محف دوز خیوں والے مل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص اور دوز نے ک درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر عالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کے ممل درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر عالب آ جاتی ہے تو وہ جنتیوں کے ممل شروع کردیتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے (رداہ ابناری ، سلم)

وَاَصُلُ الْقَدْرِ سِرَّاللَهِ فِي حَلْقِهِ لَمْ يَطَلِعُ عَلَى ذَلِكَ مَلَكَ مَقَرَّبٌ وَلَا نَبِى مُرْسَلٌ وَالشَّعَشُّ وَالسَّطُومَانِ وَدَرَجَهُ الطُّغُيَانِ وَالشَّعَشُّ وَالسَّطُومَانِ وَدَرَجَهُ الطُّغُيَانِ فَالسَّحَلَرُكُ وَالسَّعُ الْحِرُمَانِ وَدَرَجَهُ الطُّغُيَانِ فَالْحَسَلَمُ مُلَّمُ الْحِرُمَانِ وَدَرَجَهُ الطُّغُيَانِ فَالسَّحَلَرُكُ لَلْهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ فَالْسَحَلَرُكُ لَلْهُ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْفَصَلَ حَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ كَتَابِ اللهِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ كَتَابِ اللهِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ كَتَابِ اللهِ مَنْ الْكَافِرِيْنَ،

فَهَ لَهَ الْجَسَلَةُ مَا يَسَحْتَا مُ إِلَيْهِ مَنُ هُوَ مُنَوَّدَقَلُهُ مِنُ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِى دَرَجَةُ الرَّاسِ خِيْنَ فِى الْجَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِى الْحَلْقِ الْحَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِى الْحَلْقِ مَنْ خُودٌ وَعِلْمٌ فِى الْحَلْقِ مَنْ خُودٌ وَعِلْمٌ فِى الْحَلْقِ مَنْ خُودٌ وَكُلُمٌ وَلِيَعَانُ مَنْ عُلُودٌ مَنْ الْمَنْ تُحُودُ وَكُنُورٌ وَإِذْ عَالَمُ الْمَنْ تُحُودُ وَكُنُورٌ كُلُونُ مَا لَهُ مَنْ عُودٍ وَوَوَرُكِ طَلْبِ الْعِلْمِ الْمَنْ تُحُودٍ .

ترجمه: \_ ادرتقريض اصل بات يه بكالله تعالى كاليكران باسك كلوق بس اس

#### تشريح

قوله: وَاصُلُ الْقَلْرِ سِرُّاللَّهِ فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مَقَوَّبٌ وَلَا نَبِيًّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُفِي ذَلِكَ ذَرِيْعَةُ الْخُذَلَانِ،وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ

## (مئلەنقدىر

ہاں ہے امام طحاوی تقدیم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تقدیم مل بات یہ ہاللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی کا تعلق میں ایک راز ہے اور اللہ تعالی کے موااسکوکوئی نیس جاتیا ، اور تقدیم کا اللہ تعالی نے دہو کس مقرب فرشتے کو دیا ہے اور شکی تبی ورسول کو دیا ہے ، اور تقدیم کے مسئلہ میں بحث کرنا اور فور و گل کر کا بیانسان کے لئے رسوائی کا ذریعہ ہا اور محروی کی سیر می ہے اور سرکھی کا مقام ہے اسلے تقدیم کے مسئلہ میں نظر و لکر اور بحث کرنے سے بچاجائے۔

مسئلہ تقدیم میں اہلسنت والجماعت کا فرجب: ۔ تمام واقعات کے دقوع سے
قبل می اللہ تعالی کوازل می سے اسکے بارے شرعم کا ل سے اور جو پھے ہونے والا تعااللہ تعالی نے
این علم ازلی کے مطابق لوح محفوظ میں تصوادیا ہے، جو پھے اب بور ہا ہے اللہ تعالی کے علم ازلی
ادر اور محفوظ کے تکھے ہوئے کے مطابق بور ہاہے۔

اہلست والجماعت کاریمی فرہب ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کوایت افعال کا اختیار دیا ہے کہ اپنے افعال کا اختیار دیا ہے کہ اپنے افعال کا کسب کرتے ہیں لیکن ان افعال کے خالق اللہ تعالی علی ہیں اور جو خص اپنے افعال کر انگاس پراجروا نعام ملے گا اور جو خص برے اعمال کر یگا اس براجروا نعام ملے گا اور جو خص برے اعمال کر یگا اس براجروا نعام ملے گا اور جو خص برے اعمال کر یگا اس براجروا نعام ملے گا دور جو خص برے اعمال کر یگا اس براجروا نعام ملے گا دور جو خص برے اعمال کر یگا اس براجروا نعام ہے۔

معتر لدكا فرجب: معترلد كنرديك الله تعالى في بنده من قدرت تامداورا فقياركال ركما موا مها بنده كركم فرجب و معترلد كن بنده كركم الله تعالى كاخود خالق ببنده كركم على برنى من بحى الله تعالى كا قدرت كاكونى و فل نبيل ب الكوقدريد كهاجا تا ب حديث باك من بطور پيشين كوئى كاس فرقد كا تذكره كما كيا ب اورائى فدمت كى كى به الكايد بحى فد به بها سكوئى و كاس فرقد كا تذكره كما كيا ب اورائى فدمت كى كى بها الكايد بحى فد بها بوتا ب وه ساته ساته نا

مور باموتا ہے۔

مسئلہ تقدیم میں سلامتی کی راہ: مسئلہ تقدیم سلامتی کی راہ یہ ہے کہ علوم وی کی امارہ کی جائے اورشریعت مطہرہ جن عقا کداورا عمال واخلاق کا بھم دبتی ہے اکوا ختیار کیا جائے اور مسئلہ تقدیم میں بحث ومباحثہ اور نظر و فکر سے بچا جائے ورنہ اسکا انجام آخرت کے اعتبار سے واحد ورسوائی ہے اور دنیا میں سرکشی و گرائی کا سبب ہے، مسئلہ نقدیم میں انسان کی آزمائش ہے جسمیں کا میا بی کا راستہ اجاع تعلیم وی ہے اور تا کا می اور رسوائی کا راستہ مسئلہ نقدیم میں الجمنا اور عقلی مودی کا فیاں چھوڑ تا ہے۔

قوله: فَالْحَذَرُكُلُ الْحَذَرِ مِنُ ذَلِكَ نَظُرُ الْوَفِكُرُ الْوُوسَةُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْفَالَحَذَرُكُ اللَّهِ تَعَالِم طَوَى عِلْمَ الْفَالَحِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَرَامِهِ كَمَاقَالَ فِى كِتَابِهِ ﴿ لَا يُسْفَلُ عَمَّا يَفُعَلُ عِلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ كِتَابِ وَمُنْ رَدَّ حُكْمَ كِتَابِ اللَّهِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

## مسكه تقذريس الجمنا كناهب

بہاں سے امام طحاویؒ فرماتے ہیں مسئلہ تقدیر میں الجھنے سے اور عقل مودگا فیاں چھوڑنے سے نظر وکھر کرنے سے امام طحاویؒ فرماتے ہیں مسئلہ تقدیر میں الجھنے سے اور عقل مودگا فیاں چھوڑنے سے نظر تمام عالم سے مخفی رکھا ہوا ہے اور تقدیر کے مقصد کو حاصل کرنے سے روک دیا ہے جیسے رب العزت کا ارشاد ہے کا یُسْفَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْفَلُونَ (مورة الانبیاء باره کا آ سے ہا) کہ جو کام اللہ تعالی کرتے ہیں اسکی ہو چیڈیس ہوگی اور جو کام لوگ کرتے ہیں اسکی ان سے ہوچی ہوگی مور کی مربح اللہ تعالی نے ایسا کیوں کیا تواسے ہوگی ،لہذا جس مخص نے تقدیر میں بحث ومباحثہ کرکے میرکہا کہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں کیا تواسے اللہ تعالی کے ایسا کیوں کیا تواسے اللہ تعالی کے ایسا کیوں کیا تواسے اللہ تعالی کے ایسا کیوں کیا تواسے اللہ تعالی کی کتاب اللہ کے حکم کورد کر دیا وہ کا فر ہوگیا۔

قُولَه: فَهِ لَا الْجُمُلَةُ مَا يَحْتَا جُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرَقَلْهُ هِنْ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِي َ ذَرَجَهُ الرَّاسِ عِيْسَ فِي الْعِلْمِ لِانَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْحَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْحَلْقِ مَفْقُودٌ فَإِنكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفُرُ وَإِدْعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفُرَّ وَلَايَصِحُ ٱلِايْمَانُ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلْبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ

علم كى اقسام

یہاں سے امام طحاوی قرماتے ہیں کہ جن سمائل کا ذکر ہواا کی ضرورت وہ لوگ محسوں کرتے
ہیں جواولیا واللہ ہیں جنگے ول تو را کیان سے منور ہیں اور وہ رائے فی العلم کے درجہ پر فائز ہیں اور یہ
بات بھی یا ور ہے کی طم دو تم پر ہیں ایک علم وہ ہے جوظوق ہیں موجود ہے لینی جوشر بیت کے احکام
ہیں ند صرف اٹھا احتقاد رکھنا ضروری ہے بلکہ استے مطابق کی کرنا بھی ضروری ہے اور دو سراوہ علم
جوظوق ہیں موجود تیں ہے لینی تقدیم کاعلم جسکو اللہ تعالی نے تطوق سے لیب لیا ہے جس پر کسی
مقرب فرشتے اور نی اور رسول کو بھی مطلع نہیں کیا گیا ہے۔

لبداموجودهم كويكسنا اوراسكاا متقادر كمنا اوراس يمل كرنا ضرورى باوراسكاا فكاركرنا كفرباى طرح المم مفتو وكا وحوى كرنا بعى كفرب كونكه تقذير كالم تلوق س پوشيده باس وقت تك ايمان مكمل ديل موسكا بكدا يمان مح نيس موسكا جب تك كه موجودهم كوقول ندكر في اور تقذير يربحث مباحث كرن كوترك ندكرد -

فوائد تقذير

راتحين في العلم كاراسته تقدير كوماننا بالميس كي فوائد بين

ببلا فا مده: - تقرير إعان ركع والاخواه كن على معاتب آجا كي ان معاتب كآن

پرزیادہ گجرا تانہیں کیونکہ اسکویقین ہے کہ یہ معیبت تقدیر بی لکسی ہوئی تھی جو ہر حال بیں جھے کہ نیخی تھی اوراس معیبت کو بیعینے والے میرے خالق اور مالک ہیں جو جھے پر مہر ہان بھی ہیں اور حکیم بھی اور اس معیبت کے اعربی اکل کوئی حکمت ضرور ہوگی اسلنے وہ معدمہ بہت جلد دور ہوجا تا ہے بخلاف تقدیر کونہ ماننے والا ایسے موقعوں پرخود کی وغیرہ بیں یاکی اور قدم انحانے بیں جو جاتا ہے۔

دوسرافا مکرہ: - تقدیر پرایمان رکھے والا ناجائز اسباب کوافقیار کرے مجرم نہیں بنآ کیونکہ اسکویفین ہے ہونا تو وہی ہے جو میرے مقدر ش لکھا ہوا ہے پھر میں ناجائز اسباب اور ناجائز تدابیر افقیار کرے اللہ تعالیٰ کا مجرم کیوں بنوں پخلاف تقدیر کونہ مانے والا بے دھوک ناجائز تدابیر افقیار کرتا ہے۔
تدابیر اور اسباب افتیار کرتا ہے۔

تنیسرافا کرہ: تقدیر پریفین رکھے والا تکبراور فرور اور خود پندی میں جٹانیس ہوتاوہ ڈرتا رہتا ہے نامعلوم منتقبل میں میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ جومیری اچھی حالت ہے آسیس میراذاتی کوئی کمال نہیں یہ تو صرف اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے بخلاف تقدیر کونہ مانے والا اچھی حالت میں عجب اور خود پندی میں جٹلا ہوجا تا ہے اور خوبیوں کے موجود ہونے پر تکبراور غرور میں جٹلا ہوجا تا ہے۔

چوتھا فا مكرہ: - تقدر پرایمان ركف والا اسباب كے جمع ہونے پراسباب پرفريفة نہيں ہوتا وہ جوتھا فا مكرى تقدير بل بدائل وقت تك مؤثر نہيں ہوسكا جب تك ميرى تقدير بل ند كھا ہواوررب العزت اثر ندؤ ليس اوراسباب مہيانہ ہونے پر مايوں نہيں ہوتا اور ہمت نہيں ہارتا وہ يقين ركھتا كہ ان تعور ساسباب بل بھی اللہ تعالی اثر ڈال كرميرا كام بنا سكتے ہیں بخلاف تقدير پر يقين ندر كھنے والا دورداراسباب كے جمع ہونے برفريفتہ ہوجاتا ہے كونكہ اسكی نظر اسباب برہوتی ہے تقدير

برنيل اوراسباب مهانه وفي برحمت باركر مايون بوكرييف جاتا باوركوشش بحى جمور ويتاب

لوح وللم

وَنُوْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بِجَمِيْعِ مَافِيهُ قَلْرُقِّمَ فَلَوِ اجْسَمَعَ الْحَلَقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْء كَتَبَهُ اللَّهُ فِيهُ إِنَّهُ كَائِنَ لِيَسْجَعَلُوْ هُ غَيْرَكَائِنِ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَكَائِنَ الْمُ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَكَائِنَ الْمِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَعَلَمُ مُوكَائِنَ الْمِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَمَا اَخْطَاالُعَبُدُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيْبَهُ وَمَااَصَابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِئَهُ وَعَلَى الْعَبْدِانُ يَعْلَمَ انْ اللّهِ قَلْمَ الْمَعْقِ عَلَى الْعَبْدِانُ يَعْلَمَ انْ اللّهِ قَلْمَ اللّهِ عَلَى الْعَبْدِ اللّهِ وَالْمُعَلِّمُ وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُولِلًا وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُولِلًا وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُولِلًا وَلَا مُعْتِلً وَلَا مُعْتِلً وَلَا اللّهِ وَارْضِهِ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيْمَانِ وَلَا اللّهِ وَارْضِهِ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيْمَانِ وَالْمُولِ اللّهَ وَلَهُ وَلَيْ اللّهِ وَرَبُوبِيتِهِ تَحَمَاقَالَ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ وَالْوَعْتَ وَالْمُ عَتَى اللّهِ وَرَبُوبِيتِهِ تَحَمَاقَالَ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ اللّهِ وَرَبُوبِيتِهِ تَحْمَاقَالَ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَصِيمًا وَاحْصَرَ لِللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَصِيمًا وَاحْصَرَ لِللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَصِيمًا وَاحْصَرَ لِللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَصِيمًا وَاحْدَالَ عَمَالَ اللّهُ عَلَى الْعَلْمِ عَصِيمًا وَاحْدَالَ عَمَالَ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قر جمه : ہم اور وقام اور جو کھا کیس مرقوم ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں اس اگر تمام علوق اس بات پر جمع ہوجائے کہ جواللہ تعالی نے لکھ دیا کہ وہ ہونے والا ہے تا کہ اسکونہ ہونے دیں تو اس پر قادر نہ ہونگے ، اور جو کھ قیامت تک ہونے والا ہے قلم اسکو تحریر کرے خٹک ہو چی ہاور جو چیز بندے سے خطا کر جائے یعنی اسکونہ پہنچ تو وہ اسکو بھی بینچنے والی نہی اور جو چیز اسکو پنچی ہے وہ اس ہے بھی خطا کر جائے دی اور بندے پر لازم ہے کہ اس بات کا یعین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم اسکی علوق میں سے ہر موجود ہونے والی چڑ سے متعلق پہلے ہی سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کوا پی مشیب کے ساتھ کہ اور تعلی تقدیر کے ساتھ ایک اندازے سے مقدر کیا ہے، جبکوکوئی تو ڈنے والا نہیں اور نہ اسکوکوئی چیچے ہٹانے والا اور نہ کوئی زائل کرنے والا ہے اور نہ اسکوکوئی پھیرنے والا ہے، اور نہ آسیس کوئی کی کی متم کا تغیر و تبدل کرنے والا ہے اور نہ اسکوکوئی پھیرنے والا ہے، اور نہ آسیس کوئی نیاد نور کی کرنے والا ہے اسکی ساوی اورار ضی تطوق میں سے کوئی بھی اسکی طاقت خیس رکھتا، نہ کورہ چیزیں ایمان کی بنیاد اور معرفت کے اصول اور اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اسکی فرید ہیں، دیو بیت کے اعتراف پر شختل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اپنی کتاب عزیز میں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نیز اللہ تعالیٰ کافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا امر نقذیر کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا امر نقذیر کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھڑنے والا بن عمیا اور اسٹے نقذیر میں خور وفل کرنے کی لئے اپنے بیار دل کو معروف کے ساتھ جھڑنے والا بن عمیا اور اسٹے نقذیر میں خور وفل کرنے کیلئے اپنے بیار دل کو معروف کیا اپنے وہم کے ساتھ خیب امور کی کرید میں ایک پوشیدہ اور مخفی راز کو طاش کرنے کی کوشش کی اس نے وہ جو بات سے وہ بوٹ باند منے والا کہ کار ثابت ہوا۔

تجزید عباوت: فروه عبارت ش ام طوادی فروس محفوظ میں جو پی کھاجا چکا ہاسکوبیان کیا ہے کہ ای کھے ہوئے کے مطابق ہور ہاا ورطوق میں سے کوئی بھی ساسکوبدل سکتا ہادر شامیس کی زیادتی کرسکتا ہے۔

#### تشريح

قوله: وَنُـوُمِـنُ بِـاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بِجَمِيْعِ مَافِيْهِ قَلْرُقِّمَ فَلَوِاجُتَمَعَ الْعَلَقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَـىُءٍ كَتَبَـهُ اللَّهُ فِيْهِ آنَّهُ كَائِنَّ لِيَجْعَلُوْ هُ خَيْرَكَائِنٍ لَمْ يَقْلِرُوًّا عَلَيْهِ ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَكَائِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

## اوح وللم پرایمان ضروری ہے

یماں سے بھی امام طواوی تقدیر کے مسئلہ کوبیان کررہے ہیں کہ ہم لوح واللم پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کھاس شرکھا ہوا اور جو کھاس ش کھا ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

اورجد چزلوح محفوظ میں تعمی ہوئی ہے کہ بیہ ہوکررہے گی اگر ساری مخلوق جمع ہوکراسکورو کنا ما ہے۔ تو ساری مخلوق اسکورو کئے برقا در ضعوگ ۔

ای طرح اگر تمام محلوق جمع ہوجائے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے لوح محفوظ بیں نہیں لکھا اسکو کرکے دکھا کی سے اسکو کرک دکھا کیں توساری محلوق اس پر قادر نہ ہوگی ادر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے تھم اسکو تحریر کرکے خشک ہوچکا ہے۔

## لوح وللم سے کیامراد ہے؟

لوح محفوظ سے وہ کتاب یا مختی مراد ہے جسمیں تمام مخلوق کی تقدیریں کھی ہوئی ہیں اور قلم سے مراد وہ گلم ہے مراد وہ گلم ہے جسکو اللہ تعالی نے پیدا فرما کر اسکے ساتھ لور محفوظ بیس تمام کا نتات کی تقدیریں تحریفرمائیں۔

جیما کرمبادہ بن صاحت بیان کرتے ہیں کہ میں نے صنوراقد س ایک سے سنا آپ کے فرماتے سے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فر مایا اوراس سے فر مایا کہ لکھ اس نے وَریافت کیا یا اللہ میں کیالکموں اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے قائم ہونے تک ہرچزکی تقدیر لکھو۔

(رواه الوداؤد)

قوله: وَمَا اَحْمَطَ اَلْعَبُدُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيْبَهُ وَمَا اَصِابَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطِئَهُ وَعَلَى الْعَبْدِائُ يَعْلَمَ اَنَّ اللَّهَ قَدْسَبَقَ عِلْمَهُ فِي كُلِّ هَى ء كَائِنٍ مِنُ خَلْقِهِ وَقَلْرَ ذَٰلِكَ بِمَشِيْتِهِ تَقُدِيْرًامُ مُحَكَمًامُهُوَمًا اللَّهِ وَلِهُ إِناقِصْ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيْلٌ وَلا مُعَيِّرٌ وَلا مُحَوِّلٌ وَلَازَ الِدُولَانَاقِصٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَ اللهِ وَارُضِهِ

#### مسئله تقذيري مزيدوضاحت

یہاں سے امام طحاوی مسئلہ تقدیری وضاحت کررہے ہیں کہ جو چیز بندہ سے خطا کرجائے بینی اسکو حاصل نہ بولتواس پر یقین رکھے کہ اس کورہ بھی بھی حاصل بونے والی نہتی اوراسکی تقدیم شکسی ہوئی نہتی ، اور جو چیز اسکو خاصل ہوجائے تو وہ اس سے بھی خطا کرنے والی نہتی اسکو ضرورال کروئی تھی ، اور جو چیز اسکو خاصل ہوجائے تو وہ اس سے بھی خطا کرنے والی نہتی اسکو ضرورال کروئی تھی بوئی تھی ، ای کوایک شاعر کہتا ہے:۔

#### ومَالَطَى اللَّهُ كَائِنٌ لَامَحَالَةَ

#### وَالشَّقِيُّ الْجَهُولُ مَنْ كَامَ حَالَهُ ﴾

الله تعالى في جو كه تقدير من لكه ديا ب وه لا عالم موكرر بى اور بد بخت جال بوه انسان جوالي حال بد وه انسان جوابي حال بر المست كرتاب .

#### قوله: وعَلَى الْعَبُدِانُ يَعْلَمَ الْحُ

یہاں سے امام طحاوی مسئلہ نقدر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برخض کو یہ احتفاد اور یعین دکھنا چاہیے کہ اللہ نقائی کاعلم تمام مخلوق کے بارے بیں پہلے ہی سے موجود ہے کیوں کہ اللہ تعالی ہرج نے کی نقد یہ پہلے ہی سے لکھ چکے ہیں، جونہا یت محکم اور مضبوط ہے جسکوکوئی تو ڑنے والا جا در نداس تقدیر کوکوئی زائل کرنے والا ہے اور نداسیس کوئی کی زائل کرنے والا ہے اور نداسیس کوئی کی تھی منانے والا اور نداسکوکوئی پھیرنے والا ہے اور نداسیس کوئی نام کی زیادتی اور کی کرنے والا ہے اور نداسیس کوئی نیادتی اور کی کرنے والا ہور ارضی مخلوق ہیں سے کوئی ہی اسکی طاقت نہیں رکھتا،

ا مام محادی مسئلہ نقدیر کے ساتھ ساتھ معتزلہ کا بھی روکررہے ہیں جواس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کا علم ازلی نہیں مین اللہ یاک بندوں کے افعال کوئیں جانے ہاں جب بندے کوئی کام کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالی کوئلم ہوتا ہے افکار دکرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالی کوئلم محلوق کے بارے ہی علم

بہلے میں ہے۔

قوله: وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِنْ مَانِ وَأَصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِعْتَرَافِ بِعَوْجِهْدِ اللهِ وَرَهُ وبِيْدِ بِحَمَسَاقِسَالَ فَعَسَالَى فِي كِصَابِ الْعَزِيْزِ: ﴿ وَحَلَقَ كُلَّ هَى وَ فَقَلْرَهُ تَقْدِيْرًا ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ آمُرُ اللهِ قَلَرَّامُقُلُورًا ﴾ فَوَيُلٌ لِمَنْ صَارَ لَهُ اللهُ فِي الْقَلْرِ حَصِيْمًا، وَاحْضَرَ لِلنَّكُرِ فِيهِ قَلْبَاسَةِ يُمَاء لَقَدَ الْتَمَسَ بِوَهُمِهِ فِي مَحْضِ الْعَيْبِ مِرًّا تَحَيْمًا وَعَادَبِمَا قِالَ فِيهِ الْمُلِكَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاكِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِلُ

#### مسلدتقررامول ايمان مس عے ب

بہاں سے امام محاوی ایمان بالقدر کی جوابحاث گزری ہیں اکی طرف اشارہ کرتے ہوئے رہائے ہیں کہ ذکورہ چڑ ہیں ایمان کے مقا کداور معرفت کے اصول نیز اللہ تعالیٰ کی آو حیداور آگی رہو بیت کا احتراف کہلاتی ہیں چیے رب العزت کا ارشاد ہے " و بحد لئی تحل منی و فقلرہ و تقلیم و اللہ تعالیٰ کے مرچز کو پیدا کیا ہے اور آگی خاص نقتر بر شم اللہ منی اللہ فلڈ الله فلڈ و اسلامی خاص نقتر بر کھی ارشاد ہا ہی ہے ۔ آگے امام طحادی اس منی اللہ تعالیٰ کا محالے بین اللہ تعالیٰ کا محم طے شدہ نقتر ہے مطابق ہے ۔ آگے امام طحادی اس منی ہیں اللہ تعالیٰ کا محالف بن کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھڑ نے لگا اور وہ نقتر بر میں اللہ تعالیٰ کا محالف بن کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھڑ نے لگا اور وہ نقتر بر میں مخود وہ کو کا گرکہ نے بیار دل لے کر آیا اور وہ من اپنے وہ مے ساتھ غیب کی تھی تا تیوں میں مخود وہ کو کا آئی کرتا ہے اور جوانے با تیں کی ہیں اکی وجہ ہے وہ جو تا کہا رہا ہے ہوا۔

فاهل وارتعلوم فيعل آباد وفاهل عربي،

استاذ الحديث جامعه اسلامية عربيدني ناون غلام محرآ بادفيفل آباد بإكستان

# عرش وکری

وَالْعَرُشُ وَالْكُرُسِى حَقَّ وَهُوَ عَزَّوَجَلَّ مُسْتَغُنِ عَنِ الْعَرُشِ وَمَادُوْنَهُ مُعِيُطَّ بِكُلِّ خَسَى الْعَرُشُ وَالْسَكُوفَةَ وَقَسَدَاعُ جَزَعَنِ الْإِحَاطَةِ حَلْقُهُ ، وَنَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ التَّحَذَائِرَاهِيْمَ حَلِيُلاً ، وَكَلَّمَ مُوْسِى تَكُلِيْمًا ، إِيُمَانًا وَتَصْلِيعًا وَتَسْلِيْمًا

قر جمعه: \_ عرش اور کری بری بین اور الله عرف اور غیر عرش اور غیر عرش سے بنیاز ہے اوروہ برچیز اور جواسکے او پر ہے اس پر احاطہ کرنے والا ہے اور اس نے مخلوق کواپنا احاطہ کرنے سے عاج کردیا ہے۔

اورہم کہتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اوراسکی تقدیق کرتے ہوئے اوراسکو مانے موئے کداللہ تعالی نے ایراہیم کواپنا خلیل بنایا اور حضرت موی سے ہم کلام ہوئے۔

تجزیه عبارت: فروه مبارت می صاحب کتاب فالله تعالی کے عرش اور کری کو بیان کیا ہے اللہ تعالی کے عرش اور کری کو بیان کیا ہے اور حضرت ابراہیم کو فلیل اللہ ہونے کا اعزاز وار حضرت موی کو جو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز والد ہے اسکو بیان کیا ہے۔

#### تشريح

قوله: وَالْعَرُشُ وَالْكُرُسِيُّ حَقَّ، وَهُوَ عَزُّوجَلُّ مُسْتَفُنِ عَنِ الْعَرُشِ وَمَادُولَةُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِمَا فَوُقَةً، وَقَدْ اَعْجَزَعَنِ الْإَحَاطَةِ خَلْقُهُ

عرش اور کری برحق ہیں اور اللہ عز وجل عرش اور مادون عرش سے مستعنی ہیں۔

عرش اور کری برحق ہیں

جيها كالشتعالى فقران جيدش اسكاتذكره فرمايا" ذُوالْعَوْشِ الْمَجِيدُ فَعَالُ لِمَا يُويْدُ" (مورة البردج آيت ١٥ باره ٣٠) كمرش كاما لك برى شان والا بجوجا بتاب كرديتا ب-

دوسرى جدرب العزت كاارشادب

"اللَّهُ كَالِلهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَزُشِ الْعَظِيْمِ "(حوره المّل آيت٢٦ ياره ١٩)

كەللەتغالى كے سواكوئى معبود بين دوعرش عظيم كامالك ب،

تيرى جُدرب العرت كارشاد إلى ويَحْمِلُ عَرُضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِلِ ثَمَانِيَةٌ

(سورة الحاقر آيت عاياره ٢٩)

کہ جیرے رب کے حرش کواس دن آئے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور حضورا قدیں ملطقہ کا ارشاد بے کہ جیرے رب کے حصورات کی کہ استان کے استان کی استان کی کہ جس ما ملین عرش فرشتوں کے بارے میں وضاحت کروں کہ استان کندھوں اور کان کی لوکل کے درمیان سات سوسال کی مسافت ہے (ابوداود)

این افی ماتم میں ہے کہ کندھے اور کان کی لو کے درمیان اتنافا صلہ ہے کہ بر عدے سات سوسال تک اڑتے رہیں گے۔

اوركرى كے بارے مى رب العزت كاار شاوب

"وَمِيعَ كُومِيهُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ (سررة البرة آيت ١٥٥ باره)

کہ اسکی کری آسانوں اورزمین کو سیج ہے حصرت ابوذر افر ماتے ہیں کہ حضورا قدر مالی نے نے ارشاد فرمایا جسکا معہوم ہے کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کری کے سامنے ای طرح ہیں جسطرح بہت بوے میدان کے درمیان انگوشی کا حلقہ رکھ دیا جائے اور کری ہے عرش کی بیدائی بھی ایک بی جسے بہت بوے میدان میں انگوشی کا حلقہ ہواور حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کری کے سامنے ای طرح ہیں جسطرح بہت بوی تعالی کے اعدرسات درہم رکھ دیے جاکیں (تغیر مظہری)

#### قوله: مُسْتَغُنِ عَنِ الْعَرُشِ الْحُ

## الله تعالى عرش سے ستعنی ہیں

لیکن الله تعالی عرش اور کری اور اس سے کے علاوہ اشیاء سے مستعنی ہیں وہ اسکے تاج نہیں اور الله تعالی ہرچنز کا ہرجانب سے احاط کرنے والے ہیں ،اور الله تعالیٰ تمام محلوقات پر غالب ہیں جیسے رب العزت کا ارشاد ہے 'وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْق عِبَادِهِ "(سورة الانعام آیت ۱۸ باره ۷)

اوردہ اپنے بندوں برعالب ہاور اللہ تعالی نے تلوق کو اپنے اطاطرے عاج کردیا ہے کیونکہ اللہ تدلی وراء الوراء ذات ہے اسکی عظمت اور بلندی اور قدرت تک کی کی رسائی ہوئی نہیں علی۔

قوله: وَسَعُولُ : إِنَّ السَّهَ التَّحَدَّ الْسَهَ المَّهَ مَ خَلِيُلاً ، وَكَلَّمَ مُومَسَى مَّ لَيُهُمَا وَكُلُمَ مُومَسَى مَّ وَمُسَلِيمًا

#### صفات ابراهيم وموى اورجميه فرقد كاعقيده

یہاں سے امام طحاوی جمیہ فرقہ کاروفر مارہ ہیں جنگا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہرا ہیم کواپنا فلیل نہیں بتایا کیونکہ خلت کمال محبت کا نام ہے جوجانبین سے محبت کا تقاضا کرتی ہے اور محب اور محب کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، اور اہرا ہیم خلوق ہیں توقد یم اور محدث کے درمیان کی مناسبت نہیں ہے تو ان میں محبت کیے ہوگی، ای طرح جمیہ فرقہ نے اللہ تعالیٰ کا موی سے ہم کلام ہونے کا مجمی انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں اور موی خلوق اور مورک خلوق اور مورک تو توقد کے اللہ تعالیٰ کا موی سے ہم کلام ہونے کا محمنا سبت نہیں تو ان میں کلام کیے ہوئے ہے۔ اور مورک تا ہے۔

چېميد فرقد كارو: جيميه فرقد كاروقرآن بهى كرتاب كونكدرب العزت كاارشاد به العرت كاارشاد به و رو النباء به المرف كا منه المرف كا منه النباء به المرف كا منه الدا به المرف كا منه الدا بهم المرف كا منه المرابيم المراب

کوفلیل بنایا، اور حضرت موی کے بار میں بالعزت کا ارشاد ہے" و کی گئم اللّٰ فَدُومنی تَکْلِیمًا (سرة الناء آیت ۱۲۳ یاره۲)

ا مام لحادی جمیه فرقد کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم تواسکے قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوظیل بنایا ہے اور اللہ تعالی حضرت موی سے ہم کلام ہوئے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے ہم اسکی تقدر بین کرتے ہیں اور اسکوتسلیم کرتے ہیں۔

وَنُـوْمِنُ بِالْمَكِلِا حُهِ وَالنَّبِيَّةَ نَ وَالْمُحْسَبِ الْمُنَوَّلَةِ عَلَى الْهُوْسَلِيْنَ وَنَشْهَا اللَّهُ وَالْمُعَامَةِ اللَّهُ مَا الْهُوَالِمَا جَاءَ بِهِ كَانُـوُا عَلَى الْمُوالِمِيْنَ مُوْمِنِيْنَ مَا وَامُوالِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ عَلَى الْمُعَتَرِفِيْنَ ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَاحْبَرَ مُصَلِّقِيْنَ غَيْرَ مُكَلِّبِيْنَ .

وَلَا نَجُوصُ فِي اللهِ وَلَا نُمَادِى فِي دِيْنِ اللهِ تَعَالَى وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ وَنَعْلَمُ الله تَعَالَى وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ وَنَعْلَمُ اللهُ كَلامُ رَبِّ الْعَسَالِيهُ سَيِّدَالْمُ رُسَلِيْنَ مُسَحَمَّدًا تَلْظُلُهُ وَصَحْبِ مُ مَحَمَّدًا تَلْظُلُهُ وَصَحْبِ مَ مَحَمَّدُ مَنْ كَلام اللهِ تَعَالَى لَايُسَاوِيْهِ هَى عُمْ عَنْ كَلام اللهِ تَعَالَى لَايُسَاوِيْهِ هَى عُمْ عَنْ كَلام اللهِ تَعَالَى لَايُسَاوِيْهِ هَى عُمْ عَنْ كَلام اللهِ تَعَالَى لَايُسَاوِيْهِ هَى عُمْ عَلَى الْمُدُومِينَ وَكَلام اللهِ تَعَالَى كَالْمُ المُسْلِمِينَ .

قر جمع: \_ ہم فرشتوں اور انبیا ولیم العسلوة والسلام پرایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جورسولوں پر نازل ہوئیں اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ وہ واضح می پر سے اور ہم تمام الل قبلہ کو مسلمان اور مؤمن سیحتے ہیں جب تک کہ وہ حضورا قدس سیالی کے اس کے ہوئے دین کا اعتراف کریں اور آپ میں ہے ہوگا کے ہرقول اور خرکی تعمد بی کریں تکذیب نہ کریں،

اورندہم اللہ تعالی کے بارے بیل بحث کرتے ہیں اورنہ ہم اللہ تعالی کے دین کے بارے بیل فک کرتے ہیں اورنہ ہم اللہ تعالی کے دین کے بارے بیل فکک کرتے ہیں اوراس بات کا لیقین رکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے اسکوروح الا بین لے کرا ترا ہے اورسید المرسلین صغرت محقظی کہ وہ دب العالمین کا کلام ہے اسکوروح الا بین لے کرا ترا ہے اور تعلیم دی ہے وہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور تحلوق کے کلام بیں سے کوئی ہی ہمی اسکے برا برنہیں ہوئے اور ہم قرآن پاک کو تحلوق نہیں کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے۔

تسجزیه عباوت: فروه عبارت می معنف فرشتون اورانمیاع معم السلام اوران (انبیام) برجوا سانی کتابی ازین اس پرایمان لان کاذکرکیا ہے اورالی قبلہ کے مسلمان اورمؤمن ہونے کاذکرکیا ہے جبکہ وہ دین محمدی الله کے کا قدیق کرتے ہوں اور قرآن مجید کورب العالمین کا کلام ہونے کو واضح کیا ہے اوراسے محلوق ہونے کی نفی کی ہے۔

## تشريح

ملائكهاور كتب منزله كابيان

قوله: وَنُومِنُ بِالْمَلَامِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَنَشُهَدُآنَهُمُ كَانُواعَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ

فلا سفه اورا بل بدعت كا نظريية - فلاسغه اورابل بدعت ،فرشتو ل اوررسولول اوراكل

اسلن كابول برايان بين ركحة اورفر شتول اورانبياءاورا سانى كابول كالكاركرت إي

اہلسمنت والجماعت کاعقیدہ: فرضے ایک فاص نوع کے اللہ تعالی کے بندے ہیں جونطری طور پراللہ تعالی کے جو ہیں جونطری طور پراللہ تعالی کے حکم پر پورائمل کرتے ہیں اور پیزا کیے ہیں اور ہماری نظروں سے شراور معصیت کی ایکے اعدر صلاحیت ہی نہیں، بی نور سے پیدا کیے ہیں اور ہماری نظروں سے قائب ہیں اور پیش اور نہ حورت ہیں اور ان میں توالداور تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، ان میں عائب ہیں اور پیش اولوں پر بیض بارش پر مقرر ہیں بعض اجمال کھنے پر بعض قبر میں سوال وجواب پر، نیز مخلف کا موں پر فرشتے مامور ہیں اور جون کا موں پر اللہ تعالی نے آئیں مقرر کیا ہوا نہیں کرتے جسے رب کیا ہوا نہیں کرتے جسے رب اور در در برابر بھی اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کرتے جسے رب العرب کا ارشاد ہے "لایفھ فون الله مقائم کو کھم و کھ فیلون مائو مرد ون"

وہ فرشتے نافر مانی نیس کرتے اللہ تعالی کی جواکو تھے دیں ،اوروی کرتے ہیں جواکو تھے دیا جاتا ہے ،
ان فرشتوں کی گئی کواللہ تعالی کے سواکوئی نیس جانا ،لیکن اتی بات معلوم ہے کے فرشتے بہت ہے
ہیں اوران میں سے چارمقرب فرشتے اور مشہور ہیں (۱) حفرت جرائیل، جواللہ تعالی کی طرف
سے وی اور آسانی کی ہیں اوراحکام تیفیروں کے پاس لاتے تھ (۲) حفرت اسرافیل ،جوقیامت میں صور پھوکیں کے (۳) حفرت میکائیل جوبارش برسانے اور تلوق کورز ق ،جوقیامت میں صور پھوکیں کے (۳) حفرت میکائیل جوبارش برسانے اور تلوق کورز ق بہنچانے کام پرمقرر ہیں (۳) حفرت مردائیل جوکوق کی جان لکالنے پرمقرر ہیں۔

قوله والنييين، والمحتب المُنزَّلَة الْحُ

فلاسفاورابل بدعت كارد

یماں سے امام طحاوی فلاسفداورابل بدعت جوانبیا علیم السلام اور آسانی کتابوں کا اٹکار کرتے بیں اٹکارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء " پر ایمان رکھتے ہیں اور جواللہ تعالی نے آسانی کابیں اتاری ہیں اس پرایمان لاتے ہیں اورہم گوائی دیے ہیں کہ انجیاء واضح حق پرتھے۔
اور انجیاء وہ مبارک ہتیاں ہوتیں ہیں جواللہ تعالی کے فتخب بندے اور انسان ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں اپنے احکام بندوں تک پہچانے کے لئے مبعوث فرماتے ہیں وہ سے ہوتے ہیں اور بھی ان سے جھوٹ اور گناہ سرز دویں ہوتا وہ بھین تی سے ولی کا بل ہوتے ہیں اور آگی ولایت بمز لہ سندر کے ہوتی ہیں اور تمام ولیوں کی ولایت بمز لہ قظرہ کے ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے احکام پورے پورے ہیں اس می کی بیشی نہیں کرتے اور نہ تی کی تھم کو چھیاتے ہیں احکام پورے پورے بین تم ور سے سافر ق بے "اکس شور کے اور نہ تی کی تھم کو چھیاتے ہیں البتدرسول اور نی میں تھوڑ سے سافر ق بے "اکس شور کے اور نہ تی کی تھا گئے گئے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ النہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ النہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ النہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی 
کدرسول وہ انسان ہے جسکو اللہ تعالی نے محلوق کی طرف احکام شرعید پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور اسکونی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، بخلاف نی کے اسے چاہے نی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ کی ہو۔ دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو گئ

ان انبیا علیم السلام پرچیوٹی بری بہت ی تماییں نازل ہوئیں گربزی کتابیں چار ہیں (۱) توراۃ مضرت موی علیم السلام پر نازل ہوئی (۲) زبور حضرت داؤد علیم السلام پر نازل ہوئی (۳) انبیل حضرت موی علیم السلام پر نازل ہوئی (۳) قرآن مجید ہارے پیغیر حضرت محمصطفی المجیل حضرت میں البتدائی بات معلوم ہے کہ کچھ محیفے حضرت آدم علیم السلام پر اور پچھ حضرت ایرا ہیم علیم السلام پر اور پچھ حضرت ایرا ہیم علیم السلام پر نازل ہوئے مسلم السلام پر تو حضرت ایرا ہیم علیم السلام پر تازل ہوئے السلام پر تازل ہوئے سے ملاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض پیغیروں پر نازل ہوئے ، بیسارے انبیا علیم السلام پر تن نبی اخت ہیں کو بعض کو مانیں اور بعض کو نبیل کر سے کہ بود وغیرہ نبیل میں بعض و نکفر بدعض " بلکہ ہم سب کو مانیں اور بعض کو نبیل کر سے کہ بود وغیرہ نبیل کو مانیل کا میں بعض و نکفر بدعض " بلکہ ہم سب کو مانیل ہوئے ہیں۔

قوله: وَنُسِمِّى أَهُلَ قِهُ لَتِنَا مُسُلِمِيْنَ مُومِنِيْنَ مَادَامُو البَعَاجَاءَ بِمِ النَّبِيُّ

عَلْظُهُمُ عُتَرِفِيْنَ ، وَلَهُ بِكُلِّ مَاقَالَ وَاخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ غَيْرَ مُكَدِّبِيْنَ

#### ابل قبله مسلمان بين اورمعتز لهاورخوارج كارد

معزل اورخوارج كالمرب يب كرم كلب كيرواسلام عفارج بوجاتا بالبدمعزل كه بين اسلام عن المادة معزل كه بين منزلت بين اسلام عن فارج بواا عفرد يك "منزلة بين منزلتين "كه اسلام اوركفرك درميان للكابوا بيكن خوارج كيت بين كرم كلب كيرواسلام على كركفرش داخل بوجاتا ب

امام طحاوی ان دونوں فرقوں کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تمام اہل قبلہ کومسلمان اور مؤمن کی ان دونوں فرقوں کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم تمام اہل قبلہ کومسلمان اور اسلام کی جے ہیں اہل قبلہ سے مرادوہ اور اہل بدعت کے زمرہ ہیں شار ہوتے ہیں لیکن کی گناہ کی وجہ سے ہم اکو کافر فہیں کہتے جب تک وہ حضورا قدر کی ایک کے لائے ہوئے دین کوسلیم کریں اور حضورا قد کی تقال اور افعال کی تعمد این کریں۔

کونکدایمان کی حقیقت محض تعمدین قلبی ہے، لہذہ کومن اس وقت تک دائر واسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک تعمدین قلبی فلبی کی ضد یا منافی کا مرتکب نہ ہو بحض غلبہ شہوت، یا حیت ، یا عار، یاستی کی بناء پر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرلینا، خاص کر کہ جب اس حال بی بھی عذاب الی کا اسکوا تدیشہ ہو، محافی کا امیدوار ہواور تو بہ کر لینے کا عزم رکھتا ہویہ ساری با تیں تعمدین قلبی کے منافی نہیں ہیں باں اگر حلال یا خفیف سمجھ کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو یقینا یہ تفرید

<u>قُوله: وَ</u>لَا نَخُوُشُ فِى اللَّهِ وَلَا نُمَارِىُ فِى دِيُنِ اللَّهِ تَعَالَى

الله تعالی کی ذات کے بارے بحث کرنا نا جائز ہے

یماں سے امام طحاوی فرمارہ میں کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بحث کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ عش

انیانی اللہ تعالی کی ذات کو بھے ہے عاج اور قاصر ہے اس لئے جعرت امام ابو صغید قرماتے ہیں کہ کسی مختص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کوئی کلمہ کے بلکہ جسطرح اللہ تعالی نے اپنا وصف بیان کیا ہے اس کو دہرایا جائے ،علامہ شیل کا قول ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے ہیں بحث کرتا ادب کے منافی ہے ، پھرامام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کے بارے ہیں بحث نہیں کرتے ہم دین اسلام کے بارے ہیں کسی سے جھڑے تے نہیں کی دات کے بارے ہیں کسی سے جھڑے تے نہیں کی ذات کے بارے ہیں کسی ہے جھڑے ہوں اور برعتیوں کے شبہات پیش نہیں کرتے ہیں کہ ہم المل حتی ہم المل کے دائیس راہ حق سے پھیرتا اکو باطل کی طرف بلانے دور حق کو خلاملط کرنے اور دین اسلام کوفا سد بنانے کہ انہیں راہ حق سے پھیرتا اکو باطل کی طرف بلانے اور حق کو خلاملط کرنے اور دین اسلام کوفا سد بنانے کہ مترادف ہے۔

قوله: وَلَا نُسَجَادِلُ فِي الْقُرُآنِ وَنَعُلَمُ اللَّهُ كَلامُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوُحُ الْاَمِيْنُ فَعَلَّمَهُ سَيِّدَالْمُرُسَلِيْنَ مُحَمَّدًا عَلَيْكُ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

## قرآن پاکربالعالمین کا کلام ہے

يهال سے امام طحاوي فرماتے ہيں ہم قرآن پاک کے بارے ہيں جھڑائيس كرنے جس طرح كه بددين اور كفار نے قرآن پاک کے بارے ہيں طرح طرح كى باتيں كى ہيں بلكہ ہم قواس بات كا يقين د كھتے ہيں كہ وورب العالمين كا كلام ہے جسكوروح الا مين محرت جرائيل الله تعالى كى طرف سے لے كرنازل ہوئے ہيں اور محرت جرائيل في نسيد المرسلين محرت جمع الله كواسكی تعليم دی ہے جیسے دب العزت كا ارشاد ہے "وَ إِنَّهُ لَتَنْوِيْلُ مِنْ رَبِّ العَالَمِيْنَ فَوَلَ بِهِ الْوَوْحُ لَا اللهُ الل

اور بيقرآن پاک اتارا ہوا ہے پروردگار عالم كا،اسكوليكر اتراہ فرشته امانت دار،اس في تيرے دل پراتارا ہے تاكہ لوگوں كو درائے والے بصح عربی زبان من ہے اور بے فنک

يكعابواب يباول كى كابول يس،

قوله: وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لايُسَاوِيُهِ شَىءٌ مِنْ كَلامِ الْمَخُلُوقِيْنَ. وَلَانَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، وَلَانُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنِ

## كلام اللد كے مساوى مخلوق كا كلام نبيس

ية قرآن پاك الله تعالى كاكلام ب اور خلوق كاكلام اسكے برابر نہيں ہوسكتا جيسے رب العزت كاار شاد ب " فُسلُ كُشِنِ اجْسَمَ عَبِ الْإِنْسُ وِالْحِنُ عَلَى اَن يُأْتُو البِعِنْلِ هلداالْقُرُ آنِ لا يَاتُونَ بِمُعِلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا " (مورة في امرائيل آيت ٨٨ ياره ١٥)

آپ آگ کہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا مثالا کیں تو اس جیسا ہر گزندلا تکیں کے اگر چہ بعض بعض کے لئے مدد گار بن جا کیں ،

وومرى جكدار المراد بارى تعالى ب "اَمُ يَقُولُونَ الْحَبَراهُ قُلُ فَاتُوابِعَشُوسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ وَادْعُوامَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ صلاقِيْنَ "(مورة موداً يت الإداد)

كيابيه كيت إلى كه كهرُ لا يا سروة قرآن كو، آب الله كله ديجيً تم بحى دل سورتيل اس جيبي كمرُ كرالية كاورتم بلاجسكوتم بلا سكته موالله كسواا كرتم سيج مو،

تيرى جگدار شادبارى تعالى ب "وَإِنْ كُنتُ مُ فِي رَبِّ مِمَّانَزُ لَنَاعَلَى عَبْدِ فَا اَتُو ابِسُورَةِ مِن مِثْلِه وَادْعُو اهْ هَدَآءَ كُمْ مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِيْنَ "(بررة البرة آيت ٢٣ باره) اگرتم فك يس مواس قرآن كي بارك من جنوبم نه اين بندك به نازل كيا توتم لا كاس جيس ايك سورت اور بلالواسيخ حما يول كوالله كسوا اگرتم سيح مو،

لہذا بتیجہ بید لکلا کے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کے کلام کے برابر کسی طرح مخلوق کا کلام نہیں ہوسکتا۔

قوله ولانَقُولُ بِخَلْقِ القُرُّآنِ الْحُ

#### خلق قرآن كالمسئله

معتر له كافد بب : بي به كرآن باك علوق اور حادث ب اور الله تعالى كى كلام نفى المين بيل به بلكه الله تعالى كى كلام نفى الله بيل به بلكه حادث به الله عادث به بلكه حادث به بالكه حادث به بالكه عادث به بالكه عادث به بالكه 
المست والجماعت كافد جب: -بيه كقرآن باك جوكلا نفسى بيدالله تعالى ك مغات الله تعالى ك مغات الله تعالى ك مغات الله عن كمام الله غير قلوق باوريكا فنسى حروف اورصوت مركب نبيس به اوركلام البي جسكو كلام نفسى كهاجاتا بوه قابت بي كونكه الله تعالى كالمتكلم مونا جمالاً اور قائر أعن الانبياء قابت بي متكلم وبى بي جومت بالكلام موليذ الله تعالى كلام نفسى قديم سه متصف بال

معتر له کی تر و ید: امام طاوئ معزله کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں مینیں کہتے کہ وہ تلوق ہے جیئے معزله کا عقیدہ ہے بلکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت ہمی نہیں کرتے کیونکہ قرآن پاک کوثلوق کہ امسانوں کے اجماعی نظریے کے خلاف ہے کیونکہ اہلسست والجماعت کا جماعی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک غیر تلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جوقد یم ہے لہذا اس اجماع کی مخالفت کرنا محرائی ہے، باتی اہل سنت والجماعت اور معتزله کے درمیان طلق قرآن کے مسلم میں شدید کرنا محرائی ہے، باتی اہل سنت والجماعت اور معتزله کے درمیان طلق قرآن کے مسلم میں شدید ختلاف رہا ہے،

حضرت امام احد بن عنبال كامعزلد سے مقابلہ: -حفرت امام احد بن عنبل

ک دور میں اس مسئلہ نے خوب زور پاڑا اور مامون الرشید بادشاہ معزل کا حامی تھا، حضرت امام احمد بن مغبل نے معزل کی زور دار خالفت کی حق کہ مامون الرشید بادشاہ نے حضرت امام احمد بن مغبل وجیل میں قید کر دیا اورا کوروز اند کوڑ ہے گائے جاتے تھے لیکن حضرت امام احمد بن مغبل نے کوڑوں کے ڈرے اپ مؤقف میں ذرہ برابر بھی لیک پیدائیس کی حق کر امام احمد بن مغبل جیل شہید ہو گئے اورا نے جنازے میں بزاروں انسان شریک تھے اوراس جنازے کو دیکے کر بہت میں شہید ہو گئے اوران جنازے میں بزاروں انسان شریک تھے اوراس جنازے کو دیکے کر بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے ،حضرت امام احمد بن مغبل کے استقلال ایساتھا کہ امام احمد بن مغبل کے بورے نے کہا کہ مامون الرشید کے لئے بدد عائیس کرسکتا بدد عاور کر رہے ہیں ، امام احمد بن مغبل نے قرمایا کہ میں مامون الرشید حضورا قدر مقالے کے بدد عائیس کرسکتا کے دیکھ جمعے حضورا قدر مقالے کا دب مائی ہوئے میری سرتائی نہ ہوتے میری سرتائی نہ ہوتے اللہ کوڑے گئے ہوئے میری سرتائی نہ ہوتے اللہ تعالی نے میری سرتائی نہ ہوتو اللہ تعالی نے میری دو تی کی مائی دیا تھی جوتو اللہ تعالی نے میری دو تی کی مائی نہ ہوتو اللہ تعالی نے میری دو تی کی کی دورے میں میں میں تارہ کی کی دورے میری سرتائی دیا کی مائی نے میری سرتائی کی میں دورے کیا دی میں میں کی دورے میری میرتائی دیا کی دورے کیا دیا کی مائی کی دورے کیا دی میں میں کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی میں کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی کی کی دورے کیا دی کی دورے کی کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی کی دورے کی کی دورے کیا دی کی دورے کیا دی کی دورے کی کی کی دورے کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی

جب امام احمد بن منبل كا آخرى وقت تقالو آخرى وقت بن بارباريد عافر مار بستے "دحم الله ابساالهيد م" كواليد تقالى ابوالهيشم پررم كرے، بينے نے بو چماابا جان ابوالهيشم كون بام احمد بن منبل نے فرمايا يه وه و اگو تقاجس نے جمعے جيل بن كہا تقا اے امام احمد بن منبل بن احمد بن منبل بن الام احمد بن منبل بن الام احمد بن منبل بن الام الحمد بن كوروں كور اكوروں كور الام الحمد بن كوروں كور الام الام الله كوروں كور الله كا اورالله كا كوروں 
 ميرے چروانور كازيارت تمبارے ليے بميشہ كے ليے طلال ب، كرامام احمد بن منبل نے يو چما ياالله! آپكا قرب كيے حاصل موسكا ہے رب العزت نے فرمايا "بتلاوة القرآن" يو چما سجم كر تلاوت سے يابلا سمجے بحي دب العزت نے فرمايافه سم او بلا فهم" چا ہمانى مطالب كو بحد كرتلاوت كرے يا بغير معانى مطالب سمجے تلاوت كرے۔

وَالْبَعْثِ بَعُدَالْمَوْتِ، وَالْقَدْرِخَهْرِ وَشَرِّهِ وَحُلُوهِ وَمُرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْنُ مُؤمِنُوْنَ بِلَالِکَ کُلِّهَ وَلَانُفَرِّقْ بَهْنَ اَحَلِمِّنُ رُسُلِهِ وَنُصَلِّقُهُمُ کُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوْابِهِ.

تر جمع : ۔ اورہم یہ بی بین کتے کہ اسلام کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نیں ویتا گناہ کرنے والے کے لئے اورہم نیک کام کرنے والوں کے حق بی امیدر کتے ہیں ( کہ اللہ تعالی ان سے درگزر فرمائیں کے ) لیکن النے بارے ہم بے خوف بھی نہیں ہوتے اور نہ ہم النے بارے میں جنت کی گوائی دیتے ہیں اورہم بدکار مؤمنوں کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اورہم النے بارے اورایان دواقر ارباللسان اورتعدین بالقلب کانام ہادر جو پھے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے اور جو پھے طریق سے قابت ہے نازل کیا ہے اور جو پھے حضورا قدر واللہ کانام ہادر جو پھے حضورا قدر واللہ کی جادرا کیان واحد یعنی بسیط ہاورا کیان اورجو پھی آپ سیان فر مایا ہے دوسب برق ہادر ایمان واحد یعنی بسیط ہادرا کیان واللہ ایمان میں برابر ہیں اوران میں تفاوت تقوی اورخوا بش نفسانی کی خالفت کی بناء

اورمؤمن سبرحل کے اولیاء یعنی دوست ہیں اوران میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ اطاعت گرنے والا ہو، سے زیادہ ا جاع کرنے والا ہو،

ایمان سے مراداللہ تعالی اوراسکے فرشتوں اوراسکی کتابوں اوراسکے رسولوں اورآخرت کے دن اورموت کے بعدا محافق اورموت کے بعدا محافق جانے پراوراسکی طرف سے اچھی اور بری تقدیر اورخ شکواراورنا موافق تقدیر پرایمان لا نا ہے اور ہم ان سب پرایمان رکھتے ہیں اور ہم اسکے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرسکتے اور ہم سب کی تقدیر تی کرتے ہیں جودین وشریعت لائے ہیں۔

تجزیده عباوت: فرده مارت شام طاوی نفر قد مرجیداورفرقد معزلداورخوارج کارد کیا ہے، محرایان کی تعریف کی ہوا ہوائی بات کوواضح کیا ہے کہ اصل ایمان میں سب مسلمان برایر بین ان میں تفاضل تقوی اور عدم تقوی کی بناء پر ہاوراس بات کو بیان کیا ہے کہ سب سے ذیادہ عزت والا وہ ہے جس میں ذیادہ اطاعت اور زیادہ اتباع ہواور آخر میں ایمان کی

مراد بیان کی ہے۔

#### تشريح

قوله : وَلَانَقُولُ لَا يَضُرُّمَعَ الْإِسُلَامِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَةً

ایمان کے ساتھ گناہ مضربیں اور مرجیہ کارو

مرجیہ کا غد ہب بیہ ہے کہ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی اطاعت مفید دمتبول نہیں ای طرح ایمان لینی تقعد ایں کے ہوتے ہوئے کوئی کنا معنز نہیں اور اس پرکوئی سزانہ ہوگی،

امام طحادی افکاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم بیٹی نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا بلکہ گناہ ضرر دیتا ہے کیونکہ قرآن وحدیث ہیں نماز ،روزہ ، تج ، ذکوۃ وغیرہ طاعت ضروریہ کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں واردہوئی ہیں ،اس طرح گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے قرآن وحدیث ہیں بہت سخت وعیدیں واردہوئی ہیں،اگر معصیت نقصان نہ دہتی ہوتی تو وعیدیں واردہوئی ہیں،اگر معصیت نقصان نہ دہتی ہوتی تو وعیدیں وارد نہ ہوتیں ،حقیقت یہ ہے کی مرجیہ کے خرجب پر حقائق ایمان ، نیکی اور پاکبازی کا کوئی احرام باتی نہیں رہتا، برکار اور فاس لوگوں کے لئے اس خرجب نے گناہوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔

قوله: وَنَرُجُ وُلِلُمُ حُسِنِهُنَ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ وَلَالْفَهُمُ وَالْاَفَامُنُ عَلَيْهِمُ وَالْاَفُهُمُ وَالْاَفُهُمُ وَالْاَفُنُ عَلَيْهِمُ وَالْاَفْتُ وَالْاَفْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَالْاَفْتُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافِهُمُ وَالْافِهُمُ وَالْافِهُمُ وَالْافَامُ وَالْافِهُمُ وَالْافَهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْعَبْدُونَ الْالْافَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْوَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَالْافَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اعمال ايمان كاجز عبيس اورمعتز لهاورخار جيه كالمدهب اورا نكارد

یہاں سے امام طحاوی معتزلداورخارجیہ کارد کررہے ہیں معتزلداورخارجیہ کا غمال ایمان کا جزء میں اعمال کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوسکتا ،اگر کسی شخص نے فرائض اور واجبات کوترک کردیا اور بسیره گناه کا ارتکاب کرلیا تو دونو ل فرقول کے نزدیک وه مؤمن تیس رہا، پھرآ کے ا تكا خلاف بخوارج كمت بي كدم تكب كبيره مؤمن فبيس را بلكه كافر موكيا بمعزله كتب بي كه مرتكب كبيروا يمان سے توخارج موكياليكن كافرنيس موايد كفروايمان كدرميان ايك مرتبه انت

معتزلهاورخوارج كااستدلال: -مديث بسب الاينفي الوابي حِيْنَ بَوْنِي وَهُوَمَوْمِنُ "ال حديث معلوم مواكركبيره كناه كرنے سے آدى ايمان سے لكل جاتا ہے۔ اہلسنت والجماعت كيطرف سے جوابات: ـ قرآن دمديث كانعوں سے صراحة بيات ثابت موتى بكرمر كلب كبيره ايمان سے خارج نبيس موتا اور محابم اورتا بعين کامجی اس بات پراجماع ہے کے مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ،لہذا جس صدیث کا فلاہر اسکے خلاف ہوتو نصوص اوراجماع کے تقاضا سے ان میں تاویل کرنی پڑے گی،

جسواب اول: . كذناوغيره كناه كوفت كمال ايمان اورنورايمان باقى نيس ربتا بھس ایمان کی نفی تبیں بلک اس صدیث پاک سے اعر کمال ایمان کی نفی ہے۔

جواب شانى: اس مديث باك من في نبى كمعنى من جاورنى اورنى اورنى معيم عربى مل ایک دوسرے کی جگداستعال موتی رہتی ہیں تو حدیث کا مطلب موگا کدمومن کو حالت ایمان مں زنا وغیرہ نہ کرنا چاہیے یعنی اسکی حالت ایمان ایسی بری حرکات سے مانع ہے۔

جواب ثالث: يا يمان سے تكنے كى وعيدان كناه كارول كے لئے بجوطال سجم

کراپیا گناہ کریں اور قر آن مجید کے حرام کر دہ تھم کوحلال سمجھ کر کرنے والا واقعی کا فرہوجا تا ہے۔

جواب رابع: اس مديث بس مالت ايمان سے نظف كا فيمله مال اور انجام ك خطرہ کے پیش نظر کیا گیا ہے، حدیث کار مطلب نہیں کہ زنا کیجہ سے ایمان سے نکل گیا بلکہ مطلب سے ہے اگر اسکی الی حرکتیں جاری رہیں تو آئندہ اسکے کفرتک و بنے کا خطرہ ہے کونکہ كنابول من بيتا فيرب كد كناه كى وجه عزيد كناه كى استعداد بيدابوتى باكركبار برتوبدندكى جائے تو کفر کی استعداد پیدا موجاتی ہے۔

اہلسنت والجماعت كا فرجب: يه كرا عمال ايمان كابر نہيں بي البته طاعات ك کرنے اورمعاصی سے بیچنے کی اشد ضرورت ہے ،اگر طاعات ضرور بینہ کی جا کیں اورمعاصلی كاارتكاب كياجائ توايمان كمزور موجاتا باسك دخول فى الناركا خدشه بمرتكب كبيره المسنت والجماعت كےنزد كيا بمان سے خارج تونہيں ہوتا البتہ فاس ہے ليكن مخلد في النار نہ ہوگا۔

اہلبسنت والجماعت کے دلائل اور ضمناً معتز لہ اور خوارج کی تر دید

دليل اول : قرآن مجديس مرتكب كبيره كوايمان كرماته خطاب كرك وبكرف كاتكم دياب جيب رب العزت كاارشاد ب"نسايَّهَ اللَّذِيْنَ امَنُوْاللُّوبُ وُإِلسَى اللَّهِ تَوبَةً نْصُوْحًا" (سورة تحريم آيت ٨ پارو٢٤)

يهال مرتكب معاصى كو اللَّه يُن المَنُوا" كها كيا تو معلوم موامعاصى كارتكاب كى وجهة وى ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

دليسل شانس: قرآن ميدن مرتكب بيره برايمان كااطلاق كياب مثلا فرمايا وإن طَالِفَتَانِ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْ افَاصْلِحُوْ ابَيْنَهُمَا " (سورة الحِرات آيت ٩ پار٢٠)

آگرمؤمنین کے دوگروہ آپس میں از پڑیں تو تم اکے درمیان ملک کرداؤ، تو آپس میں قال ایک معصیت ہے اسکے باوجود اکومؤمن کہاہے تو معلوم ہوا کمیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدی ایمان سے فارج نہیں ہوتا۔

فلیسل و السحة عباره بن صامت کی صدیث ہے جبکا منہوم بیہ کہ حضوراقد سے اللہ علی اللہ میں سے حضوراقد سے اللہ اللہ اسکی برده بوشی فرمائیں لینی دنیا میں اسکوسراند ملے اسکے بارے کوئی گناه کرلے اوراللہ تعالی اسکی برده بوشی فرمائیں لینی دنیا میں اسکوسراند ملے اسکے بارے میں بیارشادفر مایا" فَهُ وَ اِلَّی اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفی عَنْهُ وَ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" (منکوة شریف) لینی مرتکب کبیرہ تحت المعدید ہے خواہ اللہ تعالی معافی کردے خواہ سزادے، تو معلوم ہوا کبیره گناه کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے خارج نبیں ہوتا آگر ایمان سے خارج ہوتا تو اسکی معافی کا سوال بی نہیدا ہوتا اس قسم کی سینکروں نصوص ہیں جن سے فارت ہوتا ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نبیں ہوتا۔

#### قوله: وَنَرُجُوْلِلُمُحُسِنِيُنَ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ ، وَلَانَامُنُ عَلَيْهِمُ الْحُ

#### جنت اور دوذخ کا فیصله مشیت باری تعالی برموتو ف ہے

امام طحادی قرماتے ہیں کہ جم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امیدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے درگز رفر ما کیں گے لین ان کے بارے میں ہم بے خوف بھی نہیں ہوتے اور ندا کے لیے قطعی طور پر جنت کی گوائی دیتے ہیں اور بدکارمؤمنوں کیلئے ہم منفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالی کی گرفت کا خوف بھی کرتے ہیں لیکن ہم انکور حمیت خداو ندی سے بالکل ماہوں بھی نہیں کرتے ، کی گرفت کا خوف بھی کرتے ہیں لیکن ہم انکور حمیت خداو ندی سے بالکل ماہوں با تیں بی میک کہ کہ اللہ تعالی کی پکڑسے بالکل بے فکر ہوجا تا اور اسکی رحمت سے ماہوں ہوجا تا ہد دنوں با تیں بی انسان کو ملت اسلام سے خارج کردیت ہیں جبہ مسلمانوں کیلئے حق کا راستدان دونوں با توں کے درمیان درمیان ہے میں آتا ہے "آلا نے میان آئین المنحوف و الر جاء "کرایمان خوف اور امید کے درمیان درمیان ہے۔

آ گے امام طحاوی معتز لداور خارجید کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ایمان سے خارج نہیں ہوتا جب تک کدوہ اس بات کا اٹکار نہ کردے جس بات نے اسکوایمان میں داخل کیا تھا یعنی ضروریات دین میں سے کسی بات کا اٹکار کردے جسکے اقرار سے وہ ایمان میں واخل ہوا تھا اس کے اٹکار سے ایمان سے خارج ہوجائےگا۔

قوله: وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَاَنَّ جَمِيْعَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُورُنِ، وَجَمِيْعَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُورُنِ، وَجَمِيْعَ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَا الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلِّهِ حَقَّ يَهِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّ

#### تعريف ايمان مين اختلاف

من شب اقل: حضرت الم شافع الور حضرت الم ما لك اور حضرت الم الك اور حضرت الم الحمد بن حنبل اور جمهور محدثين كالمرب يه ب كم الحان تين چيزول كانام ب (۱) اقرار باللمان (۲) تعمد بق بالقلب (۳) عمل بالاركان، توان حضرات كيزديك ايمان مركب ب

صف هب شانسی: حضرت امام ابو صنیفد اورائے بعین کا ہے کہ ایمان شری تعدیق قلبی اورا قرار لسانی کا نام ہے توامام ابو صنیف کے نزدیک ایمان کے دوجز بیں لیکن اقرار لسانی اگراد کے دفت ساقط موجاتا ہے ہی ند ب ابو منصور ماتریدی کا ہے۔

من المال کے بغیر ایمان ماصل نہیں ہوسکا اگر کی نے فرائض اور واجبات کورک کردیا اور کہار کا اسلام کے بغیر ایمان ماصل نہیں ہوسکا اگر کی نے فرائض اور واجبات کورک کردیا اور کہار کا ارتکاب کیا تو معز لہ اور خوارج دونوں کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوگیا پھر اٹکا آپی میں اختلاف ہے ،خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے کل کر کفر میں وافل ہوگیا، لیکن معز لہ کہتے ہیں ایمان سے قوارج ہوگیا لیکن کفر میں وافل نہیں ہوا کفر اور ایمان کے درمیان ایک مرتبہ ایمان میں داخل نہیں ہوا کفر اور ایمان کے درمیان ایک مرتبہ اپنے ہیں۔

من من المن المان من المن المان من المان المان من المان الما

الكافرب مراحة باطل بي يوكد تواز سي بيات ابع بي كد كلد شهادت مرف زبان كراته ويصف الكافرب مراحة بالله منافق بحى زبان سي كلد برصة بي مسلمان بين بوتا جب تك ول سي تعديق ندكر بي يكدمنافقو لى صف على شامل كيا بهدمنافقو لى كاصف على شامل كيا به اورقر آن في الكام و كان سي المان كي كل بي يعيد قرآن باك على بي "وَمِسنَ النّاسِ مَنْ بِغُولُ اصف عله و معلوم الله يحو ومَاهُم بِمُومِنِينُ "(مورة الرقالية الديارة الله المنافقة النّافق من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة 
یہاں سے امام طحادی فرماتے ہیں کہ ایمان واحداور بسیط ہے اہل ایمان اصلی ایمان میں ہرا ہر ہیں ایستی جن باتوں پر ایمان لا نا ضروری ہے ان میں سب ایمان والے ہرا ہر ہیں اگر چہ کیفیت میں سب برا پر نہیں ہیں ، کیفیت کے اعتبار سے بعض کا ایمان بعض سے بڑھا ہوا ہے اسلئے امام رازی فرماتے ہیں اصل ایمان تو بسیط ہے کہ صرف تقد ایق قبلی کا نام ہے کا مل ایمان وہ ہے جس میں اعمال بھی واضل ہوں اعمال کی کی بیشی کیوجہ سے کیفیت ایمان میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

قوله : والتفَاصُلُ بَيْنَهُمُ بِالتَّقُوى الْحُ

### نورا یمان اعمال سے بڑھتا ہے

یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اصل ایمان میں سب ایمان والے برابر ہیں ان میں تفاضل اور تقاوت تقوی اور خواہشِ نفسانی کی مخالفت کی بناء پر ہے اور اَدُ فیٰ کے التزام کی جہ سے ہے جسمیں تقوی اور خواہشِ نفس کی مخالفت اور اَدُ فیٰ کا التزام زیادہ پایاجائے گا اسکا نورایمان

اور کیفیت ایمان بو هامواموگا اور جسمیں یہ ہنے بین نہیں پائی جائیں گی اسکانورایمان مرحم اور کیفیت ایمان کزورموگی اسلئے کیفیت ایمان اورنورایمان بو هانے کیلئے تقوی کا الترام اورخواہشات نفس کی خالفت لازی ہے۔

قوله: وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ اَوْلِيَاءُ الرَّحْمَٰنِ الْحُ

#### مؤمنين اولياءالرحن بين

خبردار بيشك جولوك الله تعالى كدوست بين ندا تكوكوني خوف بوكا اور ندوه فم زده بوسط،

اوردومرى جكراريماوے"السُّسةُ وَلِسَّى الَّـلِيُسَ امْسَنُوايُستحسرِجُهُسمُ مِّنَ الطُّلُعلتِ إلَى النُّورِالَى الطُّلُعلتِ" النُّورِوالَّلِيثَنَ كَفُرُوااَوْلِيثُهُمُ الطَّاعُوتُ يُتُحرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِإلَى الطُّلُعلتِ"

(سورہ البقرہ آت ٢٥٤ پاره ٣) الله تعالى دوست بين ايمان دالوں كے، ثكالماہ اكوا عرجروں سے دوست في المحرول الله بين اكلوروشى سے المرول كروں كالتے بين اكلوروشى سے المرجرول كيلم ف-

لبذاان آیات مبارکہ سے بھی ٹابت ہوا کہ تمام مؤمن رہن کے دوست ہیں اور اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پر بیزگاری اور معرفت کی بناء پر زیادہ مطبع ہواور جو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی اتباع کرنے والا ہو جیسے رب العزت کا ارشاد ہے

"إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عَنْدَاللَّهِ أَتَّقَاكُمْ" (سوره الجرات آيت الإرد٢١)

تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ تعالی کے نزدیک وہ ہے جوتم میں سے زیادہ پر ہیزگارہے، اور جیسے حضورا قدس کا ارشاد ہے جسکا مغموم ہے کی عربی کو تجی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی سفیدر مگ والے کوسیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کوسفیدر مگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں وہ زیادہ فضیلت والا ہے جوزیادہ پر بیزگار ہے اور تمام لوگ حضرت آدم کی اولا دیمیں اور آدم مٹی سے بین (منداحر)

لہذا نتیجہ بیانکلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار فقیری اور مالداری نہیں بلکہ عزت کا معیار تقویٰ اوراتباع قرآن ہے۔

قوله: وَالْإِيْمَانُ هُوَالْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ

### ايمانيات كالعمالي تذكره

یہاں سے امام طحاویؒ ایمانیات کا ذکر کررہے ہیں کہ جن پرایمان لانا ضروری ہے کہ ایمان سے مراواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان لانا اورا کی کابوں اورا سکے رسولوں اورا خرت کے دن اورمرنے کے بعد دوہارہ زعمہ ہونے پرایمان لانا اور تقدیر پرایمان لانا کہ اچھی اور بری اور تلح اورشیریں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اورہم ان سب پرایمان لاتے ہیں، ای ایمان کو حدید جرائیل میں ای تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اورائیان مفصل میں بھی ای کا ذکر ہوت نے اللہ و المیورو القدر خیرہ و دَشرہ من الله منالی و المنافی و مقدرہ من الله تعالیٰ و المنافی و مقدرہ من برامی نبرامی الله و المنافی و المنافی و المنافی و مقدرہ من الله و المنافی و

قوله: وَلَانُفَرِّقْ بَيْنَ اَحَدِمِّنُ رُسُلِهِ وَنُصْدِقُهُمْ كُلُّهُمْ عْلَى مَاجَاءُ وُابِهِ

#### سب رسولول اورنبیول برایمان لا ناضروری ہے

يهال سے امام طحاويٌ فرماتے بيں كه بم سب يغيروں اور سولوں پر ايمان لاتے بيں اور جم الله كرسولوں پر ايمان لاتے بيں اور جم الله كرسولوں كا درميان تفريق بين كرتے كہ بعض پر ايمان لائيں اور بعض كا انكار كردي يہودونسارى كى طرح نيب بيں جنہوں نے كہا تھا" وَيَقُونُ فَ وَيُومِدُ وَيَ مُومِنُ بِمَعْضِ وَتَكُفُو بِمَعْضِ وَيُومِدُونَ اَنْ كَلُومِنُ بِمَعْضِ وَتَكُفُو بِمَعْضِ وَيُومِدُونَ اَنْ كَلُومِنُ اَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پرایمان لاتے ہیں اور بعض کا اٹکار کرتے ہیں اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہجے ہیں اور ایسے لوگ بھینا کا فر ہیں اور انہیاء "جواللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت لیکر آئے ہیں ہم اسکی تھدیق کرتے ہیں کہ اپنے آپ زمانہ میں اگی شریعت برح تقی اور امتوں برح تقی اور امتوں کے لئے اپنے اپنے بیغیر کی اتباع راہ نجات تھی لیکن حضورا قدر ساتھ کی نبوت آنے کے بعد پہلے انہیاء " کی شریعتیں منبوخ ہوگئیں اور اکی آسانی کماہیں بھی منبوخ ہوگئیں اب ساری انسانیت کے لئے راہ نجات مرف آپ تھی کی شریعت کی اتباع میں ہے۔

(وَاَهُـلُ الْكَهَائِرِ مِنُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ فِى النَّارِ لَا يَخْلُلُونَ اِذَامَاتُواُوهُمْ مُوَجِّلُونَ وَإِنْ لَـمُ يَكُونُوْالَالِبِيْنَ، بَعُدَانُ لَقُوااللَّهَ عَارِفِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ، وَهُمْ فِى مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ هَـاءَ خَـفَـرَلَهُـمُ وَعَفَاعَنُهُمْ بِفَصْلِهِ، كَمَاقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ الْعَزِيُزِ"إِنَّ اللَّهَ لَايَعُفِرُانَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُمَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ"

وَإِنْ شَاءَ عَـلَّبَهُمُ فِى النَّارِ بِقَلْرِجِنَايَتِهِمُ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخُرِجُهُمُ مِنْهَابِرَحُمِتِهِ وَشَفَاعَةِ
الشَّافِعِيْنَ مِنُ اَهُلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ إلى جَنَّتِهِ وَذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى اَهُلِ مَعْرِفَتِهِ
وَلَمْ يَحُعَلُهُمُ فِى اللَّالَٰذُيْنِ كَاهُلِ نَكْرَتِهِ ٱلَّذِيْنَ خَابُو امِنُ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُو امِنُ
وَلَايَتِهِ.

اَللَّهُمَّ يَاوَلِيُّ الْاسْكَامِ وَاهْلِهِ مَسِّكْنَابِالْوْسُكَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ )

تر جمه: من حمرت محمد علق كامت كوه لوگ جوكيره كناه كمرتكبين جميشه جنم من نبيس ريس كر جبها كل موت توجيع في المت كره الهوا من كرائر ساقو بهى ندك موه البيد الى ملاقات الله تعالى سے اس حال ميں ہوئى كه وه الله تعالى كو پيچا دنے والے، توحيد كا يقين ركھنے والے تنے ، السے لوگ الله تعالى كى مشهت اورا سكتم كتحت وافل بيس اگر الله

تعالی چاہیں تواکو بخش دیں اورا پے نصل کے ساتھ اکو معاف کردیں جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے، بیٹک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اسکے علاوہ جسکو چاہیں کے معاف فرمادیں کے ماکر اللہ تعالی چاہیں تو اپنے عدل سے اسکے گناہ کے اشکے علاوہ جسکو چاہیں جہنم میں عذاب دیں پھر انکواپنی رحمت اورا طاعت گراروں کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیں پھر انہیں جنت میں بھیج دیں بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کا دوست ہے جواس کی معرفت رکھتے ہیں اورا لیے لوگوں کو اللہ تعالی دونوں جہانوں میں ان لوگوں کیلر ح نہیں بنائے گا جواس کی معرفت معرفت نہیں دکھتے اور جواسکی مدایت حاصل کرنے سے نامرادر ہے ہیں اورا اللہ تعالی کی دوئی حاصل کرنے سے نامرادر ہے ہیں اورا اللہ تعالی کی دوئی حاصل نہیں کرنے۔

اے اللہ! آپ اسلام اور الل اسلام کے دوست ہیں ہم کواسلام پرمضبوط اور ابت قدم رکھنا یہاں تک کہم تھوے جاملیں۔

تسجزیه عبارت ندوه بالاعبارت می امام طحادی معزله اورخوارج کاردکرتے موئے فرمارے بیں کہ کبیره گناه کامر تکب ابدالا بادجیم میں نہیں رہے گا بشرطیکه ایمان پراسکی وفات موئی موراور آخر میں صاحب کتاب نے موت تک اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کی ہے۔

### تشريح

<u>قبوله وَ</u>اَهُـلُ الْـكَهَـالِـرِ مِـنُ أُمَّةٍ مُـحَـمَّـدٍ عَلَظِهُ فِى النَّارِ لَا يَعْلَلُونَ إِذَامَاتُوَاوَهُمُ مُوَجِّلُونَ

## مرتكب كبيره مين معتز لهاورخوارج كاندهب اورا نكارد

یہاں سے امام محاوی معتز لداور خارجیہ کاردکردہے ہیں جو کہتے ہیں کدمر تکب کیرہ وائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اوراس کی مزالدالابادجہم ہے، محرا نکا آگا ختلاف ہے، معتز لد کہتے ہیں کہ کیرہ

مناہ کے ارتکاب کیوجہ سے اسلام سے تو نکل کیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا،خوارج کہتے ہیں مرتکب کبیر واسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہوگیا،

امام طحاوی افکار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں امت محدید کالل کبائر بمیشددوزر میں نہیں رکھے جا تیں گے جب افکی موت تو حیداورا بمان پر ہوئی ہواگر چہ کیرہ گناہ پر بغیر تو بہ کے مرے ہوں ، یہ مرتکب کمیرہ شرک کے علاوہ اللہ تعالی کی مقیمت اور عکم کے تحت داخل ہو نے اگر اللہ تعالی چاہیں کے تو بغیر جہنم میں سزاو نیے اپنے فضل اور کرم سے اکو معاف فرمادیں کے جیسے رب العزت کا ارشاد ہے "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءً " (سرة النام آیت ۲۸ یارہ)

کہ اللہ تعالی شرک کومعاف نہیں کریں گے شرک کے ۔ جن بھی گناہ ہوں کے وہ معاف فرمادیں کے جس کے لئے چاہیں کے ،اگر بغیر سیسر سیاری توبیا تکافعنل وکرم ہے اگر مزادے کرمعاف فرمائیں توبیا سکاعدل ہے۔

## شرك شرعا اورعقلا معاف نبيس موكا

شرک سب سے بڑا گناہ اورجم ہے بیشر بعت کی روسے بھی معاف نہیں ہوگا بھے رہا العزت
کاارشاد ہے "اِنَّ اللّٰهُ لایَهُفِو اَنْ بُشُو کَ بِهِ" اورشرک بھے عظیم جرم کوعقلامعاف کرنا بھی معتبع ہے کوئکہ علی کا تقاضا بیہ کہا جھے اور برے اور نیک اور بدیس اخیاز ہو مسرا تنا براجم ہے جکی اباحت اور جواز کا احتمال ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ عیم ہے تو مشرک کومعاف کرنا تقاضائے عکمت اور تقاضائے عکمت اور تقاضائے عکمت اور تقاضائے علی کے خلاف ہے، نیز مشرک اپنے شرک کے جن ہونے کا اعتماد رکھتا ہے اوروہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت جا ہتا ہی نہیں تو اسے معاف کرنا حکمت اور عشل کے بھی خلاف ہے۔

فا تدديد يهال جوام طوادي في والل الكبار من المة محمد الله فرمايالمة محمد في تد

اتفاقی ہے احر ازی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ استِ محد بیات کے کہرہ گناہ معاف ہو نکے باتی انہاء کی امتوں کے کہرہ گناہ معاف ہو نکے باتی انہاء کی امتوں کے کہرہ گناہ معاف نہیں ہو نکے بلکہ جوائیان کی حالت میں مراہودہ جنت میں ضروردا طل ہوگا اگر چہ کہرہ گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہوجیا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم سے ان لوگوں کو محمی لکا لیاجائے گا جنے دلوں میں دائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا (بناری دلم) قوله: وَإِنْ شَاءَ عَلَمْ بَهُمْ فِنْ النَّادِ بِقَلْدِ جِنَائِتِهِمْ بِعَدْلِهِ فُمْ يُعُورِ جُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمِتِهِ

## ارتکب کبیرہ ہمیشہ جہم میں نہیں رہیں گے

یہاں سام طحاوی فراتے ہیں کہ مرتکب کمیرہ کواگر اللہ تعالی اسکے گناہ کے بقدرجہنم میں عذاب دے تو یہاں عدل ہے لیکن مرتکب کمیرہ جہنم میں ہمیشہ نہیں دہیں گے بعض کواللہ تعالی اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچادیں گے بعض کوحضورا قدر ہونے کی شفاحت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچادیں گے، جیسے حضورا قدر ہونے کا ارشاد ہے" شد ف اعت یہ لاھل السکیسائسو من امنے "کا کر جنت میں پہنچادیں گے، جیسے حضورا قدر ہونے کا ارشاد ہے" شد ف اعت ہوگا اور بعض السکیسائسو من امنے "کا کر جنت میں پہنچادیں گے، اور یہاللہ کوسل کو منت میں پہنچادیں گے، اور یہاللہ تعالی کی ساری رحمتیں اسلے ہیں کہ اللہ تعالی مولی اور آتا اور دوست ہیں ان لوگوں کے جواسکی معرفت رکھتے ہیں مؤمنوں اور مسلمانوں کواللہ تعالی کی دات وصفات پر یعین رکھتے ہیں مؤمنوں اور مسلمانوں کواللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی ہوایت حاصل کرنے سے ناکام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی ہوایت حاصل کرنے سے ناکام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی دوتی حاصل نہیں کرنے سے ناکام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی دوتی حاصل نہیں کی اور اللہ تعالی کی ہوایت حاصل کرنے سے ناکام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی دوتی حاصل نہیں کی اور اللہ تعالی کی ہوایت حاصل کرنے سے ناکام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی دوتی حاصل نہیں کرنے مصرفت بی حاصل نہیں کرنے کے ایک کی دوتی حاصل نہیں کرنے کی حاصل نہیں کرنے کے ان کام اور نامرادر ہے اور اللہ تعالی کی دوتی حاصل نہیں کرنے کی  کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کیا کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کیا کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کیا کیا کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کرنے کیا کہ دوتی حاصل نہیں کیا کہ دوتی حاصل کیا کہ دوتی حاصل کی کے دوتی حاصل نہیں کیا کہ دوتی حاصل کیا کہ دوتی حاصل کیا کہ دوتی حاصل کی کر دوتی حاصل کیا کہ دوتی حاصل کی کر دوتی حاصل کیا کہ دوتی حاصل کی کرنے کیا کہ دوتی حاصل کی کرنے کیا

ا مام طحاوی کی وعا: امام طحاوی نے معزلد اورخوارج کارد کرنے اورائ مری کے امام طحاوی اورائ مری کے امام طحاوی استان کا در کرنے اورائ جیسی دعاما گئی جائے وہ انہات کے بعد ایک زبروست دعا کی ہے جسمیں تعلیم ہے کہ بیاوراس جیسی دعاما گئی جائے وہ

وعايب "الله للهمة يَاوَلِي الإنسكام وَاهَلِه مَسِّعُنَابِالانسكام حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ" اسالله الله حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ" اسالله الله الله الله الله الله عَلَى اورمول اوركارماز بين بم كواسلام يرمضوط اوراثابت قدم الركونا يهال تك كه بم تخد سه اسلام كى حالت بين بى طاقات كري، اوريد وعا ورهيقت الى وعا كانتس به بوحرت يوست ن كي "وَتِ قَلْهُ لَيْعَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُ تَعَى مِنْ وَعَلَمْ تَعَى مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْ تَعَى مِنْ وَعَلَمْ تَعَى مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ تَعَى مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْ وَعَلَمْ وَاللّهُ مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عِلْ اللّهُ لِعَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لِعَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَلَانَوَى السَّيْفَ عَلَى آحَدِمِنُ أُمَّلِعُ حَمَّدٍ عَلَيْ الْمَانُ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلَانَوْعُ الْمُعُودُ وَ الْمُعُودُ وَ الْمُعُودُ وَ الْمُعُودُ وَ الْمُعُودُ وَ اللّهِ عَرْوَجُلُّ فَوِيْعَلَى آحَدِمِنْهُمْ وَلَانَوْعُ اللّهِ عَرْوَجُلُّ فَوِيْعَلَى آحَدِمِنْهُمْ وَلَانَوْعُ لِللّهِ عَرْوَجُلُّ فَوِيْعَلَى آحَدِمَا فَهُ مَالَمُ عَامُوهُ اللّهِ عَرْوَجُلُّ فَوِيْعَلَى اللّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تر جمه: وربم الل قبله على سے برنیک اور بدے یکھی نماز پر مناجا ر بھتے ہیں

اسیطر ح جوان میں سے فوت ہوجائے اسکی نماز پڑھنا جائز بھے ہیں اورہم ان میں سے کسی کو قطعی طور پرجنتی اوردوز ٹی ہونے کا حکم نہیں لگاتے اورہم ان پر کفرو شرک اورنفاق کی گوائی نہیں ویتے جب تک ان میں سے کسی سے اس متم کی کوئی ہی ظاہر نہ ہواورہم النے باطنی حالات کواللہ تعالیٰ کے میردکرتے ہیں۔

اورہم حطرت محمد اللہ کی اَمت کے کی فرد پر آلوار چلانا جائز نہیں تھے سوائے اس مخص کے جس پر چلانا واجب ہوچکا ہو۔

اورہم اپنے ائمداور حکام کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں بھتے اگر چدوہ ظلم کرتے ہوں اور نہ ہی اسکے خلاف بددعا کرتے ہیں اور نہ ہی اطاعت کو اللہ اسکے خلاف بددعا کرتے ہیں اور نہ ہی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق فرض خیال کرتے ہیں جب تک کدوہ کی معصیت کا تحکم ندویں اور ہم اللی کی اطاعت کی اجاء کرتے ہیں ،ہم سنت اور جماعت کی اجاء کرتے ہیں ،ہم سنت اور جماعت کی اجاء کرتے ہیں ،ہم سنت اور جماعت کی اجاء کرتے ہیں اور ہم علیم گی اور اختلاف اور فرقہ بندی سے اجتناب کرتے ہیں اور ہم اہل عدل اور اہل ایانت سے عبت کرتے ہیں اور خیانت کرتے والوں سے بغض رکھتے ہیں ،

اورجم سفر وحعر میں موزوں پرس کرناجائز بھتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے بمسلمان دیام اورائمکہ کی معیت میں تج اور جہاد قیامت تک جاری رہنے والے فرائض ہیں خواہ حقام نیک ہوں یافاس ،اس حج اور جہادکونہ کوئی چیز باطل کرسکتی ہے اور نہ بی اکلوٹو ڈسکتی ہے۔

تجزیه عبارت: نرکوره عبارت ش ام طحادی نا الل قبله ش سخواه نیک بویا فاجراس یجی نماز پڑسے اوراکی نماز جنازه پڑسے کاذکر کیا ہے اورائتہ اور حکام کی اطاعت کرنے کاذکر کیا ہے بعر طیکہ وہ معصیت کا بھم نددیں اوراہ است و الجماعت کی اجاح اورموزوں پرمس کرنے کوذکر کیا ہے اور ججاد کی فرضیت قیامت تک جاری رہے گی اسکوواض کیا ہے

### تشريح

قوله: وَلَرَى المَصْلُواةَ خَلْفَ كُلِّ بِرِّوَقَاجِرِمِنْ اَهُلِ الْقِبْلَةِ، وَنُصَلِّىُ عَلَى مَنُ مَّاتَ مِنْهُمُ

# الل قبله کے پیچے نماز کا تھم

یہاں سے امام کھا وی فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ ہیں سے ہرنیک اور فاس کے پیچے نماز پڑھنا جائز
سیحتے ہیں بشر ملیک اسکا عقیدہ درست ہوسرف عمل ہیں کوتا ہی کرتا ہو چیے جائی بن ہوسٹ تعقی کی
افتد اہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک فیماز اداکیا کرتے تھ (رواہ البخاری)
طلاکہ جائے بن ہوسف ملا کم اور فاس انسان تھا ،اور حضورا قدس کا کے کارشاد ہے جسکا مفہوم ہی
ہے کہ ائر تہماری نماز وں کی امامت کرائیں کے اگر وہ درست ادائی کریں کے قرتماری اور اکی
نمازیں درست ہوگی اور اگر اکی اوائیگی درست نہ ہوگی تو تمہاری نمازیں مجے متصور ہوگی اکی
نمازیں فرست ہوگی (رواہ البخاری)

ایے امام کے پیچے نماز پڑھنا درست ہے جوفائ فاجرہو بشرطیکہ اسکاعقیدہ میچ ہو،اسیلر ح جوام مقررہا گرچہ فائق می کیوں نہ ہوائے پیچے جعدادرعیدین کی نماز درست ہے،ای طرح عرفہ میں نج کا امام ای شم کا اگر ہوتو اسکی افتر ایس می نماز اداکی جائے گی،ای طرح مستورا کیال امام کے پیچے نماز پڑھنا درست ہے اس سے یہ بوچے کی ضرورت نیس کہ آپکا عقیدہ کیا ہے آپکے اعمال کیے بیں سلف صالحین کا بی مسلک ہے۔

اسیلر ح الل قبلہ میں سے جونوت ہوجائے اسکی نماز جنازہ پڑ منادرست ہے خواہ وہ فاسق وقاجر بی کیوں نہ ہو اگر اسکے تغرادر نفاق کاعلم ہو پھر اسکے نفاق کا ایقین نہ ہواگر اسکے تغرادر نفاق کاعلم ہو پھر اسکی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ، جیسے حضرت حذیفہ مسلم کو حضورا قدس تالی تھی

حضرت عمرفاروق اسكاجناز ونبيل پردهاكرتے تے جمكاجناز و حضرت صديفة نبيل پردھتے تے،
اور جوسلمان ہوخواہ فاسق وفاجرى كيول نہ ہواسكى نماؤ جناز ہ بحى پردھى جائے كى اوراسكے ليے
مغفرت كى دعا بحى كى جائے كى جيسے رب العزت كاارشاد ہے "فَاعَلْمُ أَنَّسَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ
وَاسْتَغْفِرُ لِلْدُنْهِ كَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَات (سرة مُرآن الردون)

پس جان او کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور تیں اور اپنے لیے گناموں کی معافی مانکواور مؤمن مرد اور حور توں کے لیے بھی۔

عوله وَلَانُنُولُ اَحَدُامُنُهُمْ جَنَّةً وَلَانَارُااكُمْ

# كسى يقطعى جنتى ياجبنى كاحكم ندلكا ياجائ

یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم المی قبلہ میں سے کی پرقطبی اور نیتی طور پرجنتی یا جہنی ہونے کا حکم نہیں لگاتے اور ندان میں کی کے فروشرک یا نفاق کی گوائی دیتے ہیں جب تک ان میں سے کی ففر وشرک اور نفاق کا ظہور نہ ہو، باقی رہا کے باطنی حالاً ت اور اسرار، انہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتے ہیں "نسحن نحکم بالمطوا هرو الله یعلم بالسرائو "کہ ہم ظاہر کود کے کر حکم لگا کی سپر دکرتے ہیں "نسحن نحکم بالمطوا هرو الله یعلم بالسرائو "کہ ہم ظاہر کود کے کر حکم لگا کی سپر دکرتے ہیں "نسک باطن میں کیا ہے میا اللہ تعالیٰ ہی جانے ہیں۔

امام طحاوی کی بات کا مقصود ہے کہ ہم اہل قبلہ ہیں ہے کی انسان کے بارے ہی قطعی اور بیٹی تھم
جیس لگا سکتے کہ فلال جنتی ہے اور فلال جبنی ہے ، ہال جسے بار نصوص قطعیہ سے معلوم ہوجائے
کہ بیجنتی ہے انہیں بیٹی اور قطعی طور پر جنتی کہا جائے گا جسے عشر و مبشرہ صحابہ کرام کے بارے ہی حضورا قدس تھا تھے نے لسان نبوت سے انکے جنتی ہونے کی خوشخری دی ہے ، ای طرح جنکا جبنی ہوناقطعی نصوص ہے فابت ہے انہیں بھی جبنی کہا جائے گا جسے ابولہب ، ابوجہل ، ابوطالب وغیرہ و آن وصد یہ کی نصوص ہے انکی موت کفر پر فابت ہے اور کسی میں فض کے بارے ہیں تو قف قرآن وصد یہ کی نصوص سے انکی موت کفر پر فابت ہے اور کسی میں فض کے بارے ہیں تو قف اختیار کیا جائے گا ایکے بارے ہیں تو قف احتیار کیا جائے گا ایک اسکے بارے ہیں حقی طور پر جنتی یا جبنی ہونے کا بھی تو گا اسکے بارے ہیں حقی طور پر جنتی یا جبنی ہونے کا بحقیم نہیں لگایا جائے گا باقی اسکے

باطن میں کیا ہا اس پر بحث کرنے سے روکا گیا ہے۔

جيداللدرب العزت كالرشادب "وَلامَسقُفُ مَسالَيُسسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصُووَ الْفُوادَ كُلُ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (سورة بني اسرائيل آيت٣٦ پاره١٥) اورجس چيز كالخيم علم بين اسكے بيجي مت پر كه كان اور آكھ اورول ان سب اعضاء سے سوال ہوگا،

دومرى جكداً رشاد ب"يَنَايُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوااجُعَنِبُواكَفِيْرًامِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعُصَ الطَّنِّ إِلَمْ وُلاَتَجَسَّسُوُاوَلاَيَغُتَبُ بِمُعْضُكُمْ بَعضا (سورة الجرات آيت الإرد٢١)

اے ایمان والو ابعض بد گمانی سے بچ بے شک بعض بد کمانیاں گناہ ہیں اور تم جاسوی نہ کرو اور تمبار ابعض بعض کی غیبت نہ کرے۔

قوله وَلانَرَى السَّيْفَ عَلَى اَحَدِمِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلَيْظُ اِلْامَنُ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيُفُ الْخُ مسلمان كافتل اور حكام كے خلاف بغاوت جا ترجیس

یہاں سے امام طحادی فرماتے ہیں ہیں کہ حضوراقد سے اللہ کی است کے کسی فرد پر تلوار چلا ٹا اور آل کرنا جائز نہیں کیونکہ مسلمان کی جان ، مال اور عزت اسلام کیعجہ سے محفوظ ہے سوائے اس فخض کے جس پر تلوار واجب ہو چکی ہوکہ شریعت کی روسے اسکونل کرنا جائز اور مباح ہوکہ شادی شدہ ذیا کرے اسکور جم کیا جائے گایا کی مسلمان کونل کرے اسے قصاصاً قبل کیا جائے گایا مرتد ہوجائے تو اسکونل کیا جائے گا۔

اورای طرح ائمہ اور حکام وقت کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں اگر چہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو اورائے خلاف بد دعانہیں کی جائے گی بلکہ اتلی اصلاح کی کوششیں اور دعائیں کی جائیں گی اورائلی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچاجائے گا بلکہ اتلی اطاعت کی جائے گی، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ اور حکام وقت کی اطاعت کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرح فرض بچھتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا بھم نہ دیں اگر وہ کسی معصیت کا تھم دیں پھر اتکی اطاعت ہر گرنہیں کی جائے گ "الاطاعة للمنحنوق في مغصية المنحالق "كه يهال خالق كان رانى بورى بواسيس خلوق ك الاطاعة للمنحنوق في مغصية المنحالق "كه يهال خالق كان رمانى بورى بواسيس خلوق ك اطاعت يس كا جائي كا ورجم النظ بارے ش ملاحيت اورعا فيت اوركاميا في ك دعاكري كان كورب العزت في بخال مقدس كتاب ش اس انداز سه بيان فرمايا بي "يسائية الله في المنو الوسول و أولى الامورة النامات و اورجوم من سه حاكم المنو الواجم الله تعالى الماحت كرواور رسول المناه كى اطاعت كرواور جوم من سه حاكم بين اكلى محى اطاعت كرواور جوم من سه حاكم بين اكلى محى اطاعت كرو

اورای کوحدیث مبارکہ بیل بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریہ سے روایت ہے کہ حضوراقد سی اللہ اللہ کا است کی اطاحت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاحت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاحت کی اس نے میری نافر مانی کی اور جو فض امیر کی اطاحت کر یگااس نے میری نافر مانی کی اور جو فض امیر کی نافر مانی کریگااس نے میری نافر مانی کی (بناری وسلم)

قوله: وَتَتْبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجُتَنِبُ الشُّلُودَ وَالْخِلافَ وَالْفِرُقَةَ وَنُحِبُ اَهْلَ الْعَدُل وَالْاَمَانَةِ،وَنُهُوصُ اَهُلَ الْجَوُروَالْخِيَانَة

یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم اہلسنت والجماعت کی اجاع کرتے ہیں اور ہم علیحدگی اورانل امانت سے مجت کرتے ہیں اور الل امانت سے مجت کرتے ہیں اور الل امانت سے مجت کرتے ہیں اور ظلم اور خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔

### الل سنت والجماعت كي وجهتسميه اورتعارف

اللسنت والجماعت بيما خوذ بحديث بإك كاس جمله "مَااناعليه واصحابي" سے بورى حديث بول بنى اسرائيل حديث بول بنى عسر و قال قال رسول الله عليه وال بنى اسرائيل تمقرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الاملة واحدة قالوامن هى يارسول الله عَلَيْتُهُ قال مااناعليه واصحابى (رواه الرندى)

بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بث ملے میری امت تہتر فرقوں میں بے گی بیسب جہنم میں ہو تھے سوائے ایک جماعت کے محابہ نے عرض کیابی (نجات پانے والی جماعت) کؤی ہے فر مایاوہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے محابہ بین " مساان اعلیہ " سے مراد حضور اقد کی اللہ کی سنت مطہرہ مراد ہے اور اصحابی سے مراد الجماعة ہے جس پر صحابہ کرائے نے اتفاق کیا ہو،

تو حاصل یہ لکلا کہ حضوراقد سالیہ کی سنت مطہرہ اور جماعت صحابہ کے پیروکار وہ اہل سنت والجماعت ہیں یہ وہ مبارک طبقہ ہے جسکے عقائد ونظریات اوراصول بالکل وی ہیں جو صفوراقد سیالیہ اور حفرات محابہ کرام کے توسط سے انکو ملے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول مالیہ کا جو مطلب حضرات محابہ کرام نے پیش کیا ہے اسکوانے فلا ہر پررکھتے ہوئے تسلیم کیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا فلاسفہ اور معتزلہ کی طرح انہوں نے عقائد ونظریات ہیں اس سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا فلاسفہ اور معتزلہ کی طرح انہوں نے عقائد ونظریات ہیں ترمیم و تحریف اور فلا تا ویلین نہیں کی، چنا نچر بحبوب سانی حضرت شخ عبدالقادر جبیلا نی آئی کتاب شعبہ الطالبین میں فرماتے ہیں مؤمن پر لازم ہے سنت اور جماعت کا اتباع کرنا ، پس سنت وہ ہے جسکو حضوراقد کی خلافت میں صحابہ نے انفاق کیا ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعووين الديكا ارشا و .. فرمات بين جوفض كى طريق كى بيروى كرناچ به وفض كى طريق كى بيروى كرناس ليك كه زيره فخص فتذب معنوط في من بيروى كرناس ليك كه زيره فخص فتذب معنوط في بيروى كرناس ليك كه زيره فخص فتذب معنوط في بيروى كرناس ليك كه زيرة فخص فتذب معنوط في بيروى كرناس الله بيروي كرناه والمناب المناب المن

اوروہ جنکی پیروی کرنی چاہیے وہ حضرت محمد اللہ کے اصحاب میں جواس امت کے بہترین لوگ

تعے ولوں کے اعتبار سے انتہاء درجہ کے نیک علم کے اعتبار سے کائل اور بہت کم تکلف کرنے والے ، پند کیا تھا انکو اللہ تعالیٰ نے اپنے نی انگاف کی صحبت کے لیے اوراپنے وین کوقائم کرنے کے کیے پس اکی بزرگ کو بجھوا ورائے تش قدم پر چلوا ور جہاں تک ممکن ہوا تکے عادات اوراخلاق کو افتیار کروپس بے شک بی لوگ صراط متقم پر قائم تھے۔

قُولُه : وَنُحِبُ آهُلَ الْعَدُلِ وَالْاَمَانَةِ الْحُ

## ابل عدل اور ابل امانت سے محبت ایمان کامل کی علامت ہے

کے جمنوراقد سی اللہ کا ارشاد ہے جمکا منہوم یہ ہے کہ جس مخص میں تین چزیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے کا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اوراسکارسول اللہ اسکی اسویٰ سے زیاوہ مجبوب ہواوردہ مخص کر اسکوکس بندے سے مجبت ہوتو وہ صرف اللہ تعالی کیلئے محبت ہواوروہ مخص جو کفر کیلے مار سکے کہ اللہ تعالی نے اسے نکالا ہواسکوا یہے ہی تا پہند ہوچھے آگ میں

والاجانااسكونا پسندے۔

اس مدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ اہل عدل اور اہل امانت سے جومو من کو مجبت ہے وہ اللہ ہی کیلئے اور اس سے ایمان کمل ہوتا ہے۔

قوله: وَنَوَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَصَرِ ، كَمَاجَاءَ فِى الْآفَرِ يهال سے امام لحاديٌ فرماتے بيں كه بم سز اور حضر میں موزوں پُرُنْح كے جواز كے قائل بيں جيسا كروديث ميں آيا ہے۔

اورامام طحادی روافض اورخوارج کاردکررے بیں جوسے علی انتھین کے قائل ہیں۔

## مسحعلى الخفين كاجواز

الل سنت والجماعت كا تفاق ہے كہموزوں پرس كرناجائزہ، روانف كے ہاں عجيب بات ہے كدائے نزد يك موزوں پرس كرناجائز نہيں، كدا كے نزد يك موزوں پرس كرناجائز نہيں، موزوں پرس كرناجائز نہيں، موزوں پرس كے بارے ميں احاد يث اوار كى حد تك كينى مولى بيں،

حضرت حن بھری فرماتے ہیں میں نے سر صحابہ رضوان اللہ مجتمعین کوموزوں برمسے کا قائل پایا جن میں عشرہ بھی شامل ہیں،علام ابن عبدالمر "فرماتے ہیں کہ بین نہیں جانا کہ سلف صالحین بین سے میں نے مسح علی الحقین کا انکار کیا ہو۔

الم الدهنية قرات بي "مَا أَلُكُ بِالْمَسْعِ حَتَى جَاءَ بِي مِثْلُ صَوْءِ النَّهَادِ "كه يَلال الم الدهنية قرات بي مِثْلُ صَوْءِ النَّهَادِ "كه يَلال وقت تك مع على الخفين كا قائل بي بواجب تك اس سلسله مير بساسف روايات روز روش كيل رحم على كرساسف بين آثر كيل حفرت الم الدونية " بسكى في سوال كيا كه المسست والجماعت مي سه ويَكُ كياعلامت بالا آب الله يُعَين في المُعَني كياعلامت بالا آب المستخين والجماعة في كياعلامت على المُعَني "كوت في المنافق المستخين المنافقين "كوت في حفرت الوكروش الله عنداور عنرت عروض الله عند كوتمام محابة في فنيلت و ساورة آب الله كي دونول والمادول يمن عنداور عنرت عروض الله عند كوتمام محابة في فنيلت و ساورة آب الله كي دونول والمادول يمن

حضرت عثمان دمنی الله عز اور حضرت علی دمنی الله عندسے مجت کرے اور سے علی انتھیں کو جا کز سمجے،
امام کرنی فرماتے ہیں "اَ تَحاف الْکُفُو عَلٰی مَنْ اَلاَیرَی الْمَسْحَ عَلَی الْمُحْفَیْنِ "کہ جوشی مسعلی انتھین کے مسعلی انتھین کے جواز کا اعتقاد ندر کھے جھے اسکے کا فرہونے کا خوف ہے کیونکہ مسعلی انتھین کے جواز میں احادیث اور میں احادیث سے جواز میں احادیث اور میں احادیث سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔
معلوم کی جاسکتی ہیں۔

<u>قوله:</u> ٱلْحَبُّ وَالْجِهَادُفَرُضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِى ٱلْآمُرِ مِنُ آئِمَّةِ الْمُسُلِمِيْنَ بِرِّهِمُ وَفَاجِرِهِمُ لَايُبُطِلُهُمَاشَىُ ء وَلَايَنْقُصُهُمَا

#### حج اورجهاد كابيان

امام طحادی فرماتے ہیں کہ مسلمان حکام اورائمہ کی معیت میں جج اور جہاد قیامت تک جاری رہے والے فرائض ہیں خواہ دہ حکام نیک ہوں یا بداسلئے جج اور جہاد کوکوئی چیز باطل نہیں کرسکتی اور نہا تک تو زسکتی ہے، یہاں جوفر مایا کہ اولوالا مرخواہ نیک ہوں یا بد، اسکی وجہ یہ ہے کہ جج اور جہاد دونوں ایسے فرائض ہیں جوسفر سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے ایسے حکام کی ضرورت ہے جولوگوں کی صحیح راہ نمائی کرسکیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرسکیں اور یہ کام جسطر ح صالح اور متی حاکم کے ساتھ پوراہوتا ہے اس طرح فاس اور فاجر حاکم کے ساتھ مجھی پوراہوسکتا ہے۔

# حج كالغوى اورشرعي معنى

حَ كَالْعُوى مَعْنُ 'القصد' لِين تصداوراراده كرنااوراسكاشرى معنى "قَصْدُ بَيْتِ اللَّهِ فِي وَقَتِ مَعْنَى بِشَرَائِطِ مَنْحُصُوصِ فِي مُعَيِّنِ بِشَرَائِطِ مَخْصُوصَةِ "لِعض في لِيل بيان كيا ہے" زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصِ فِي فَي زَمَنِ مَخْصُوصِ افغال كساتھ بيت الله كرنيارت كرنا۔

كا زيارت كرنا۔

## ج على الفورواجب بياعلى التراخي

ج ارکان اسلام بیل سے ایک اہم رکن ہے جی کی فرضیت کیاب اللہ اورا حادیث اورا جماع سے عاب بی گرفیت کی فرضیت کا مکر کا فرہ ہو، البتہ اسمیں اختلاف ہے کہ جی فلی الغور واجب ہے یاعلی التر اخی ، حضرت امام جمر اور صفرت انام جمر اور سف جمرت انام مالی کے فزد یک جی واجب علی التر اخی ہے صفرت انام مالی جم مطابق جی واجب علی الفور ہے ، امام اجمد بی نظرت انام ابو حنیف کی اس مال وجوب جی کی شرائط پائی گئی ہیں اس سال جی واجب علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ حس سال وجوب جی کی شرائط پائی گئی ہیں اس سال جی کرنا واجب علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ حس سال وجوب جی کی شرائط پائی گئی ہیں اس سال جی کرنا واجب ہے تا خیر کرنے کی وجہ ہے ہوں۔

واجب علی التراخی کا مطلب ہے ہے کہ ای سال ج کرنا واجب نہیں پوری زعدگی میں جب بھی کر اواجب نہیں پوری زعدگی میں جب بھی کر لے جائز ہوجائے گاتا خیرکرنے کی وجہ سے تنہا رئیں ہوگا،اس صورت میں اُسے چاہیے کہ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے ج کیاجائے ،لیکن اگر ج فرض ہونے کے بعد مؤتر کرتا دیا ہاں تک کے موت اسمی اورا بی زعدگی میں ج نہ کرکا تو بالا تفاق کناه گارہوگا،

ای طرح ج فرض ہونے کے بعد تا خیرے اذاکرے تودہ ج ادائی ہوگا قضا فیل ہوگالین جب ج فرض ہوجائے توجلدی کرنی چاہیے ہوسکتاہے کہ زندگی دفا نہ کرے اورا حادیث مبارکہ یس جلدی کی ترخیب ہے "عَنْ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْدِی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْدِی کی اللّٰ اللّٰهِ عَلْدَی کی اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْدِی کی اللّٰهِ عَلْدُی کی اللّٰهِ عَلْدَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْدِی کی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْدِی کی اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِ اللّٰمِی اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِی عَلَیْ اللّٰمِی ال

حضرت عبدالله بن مسعود قرماتے ہیں کرحضوراقد س اللہ نے ارشادفر مایا کہ جو من عج کاارادہ اللہ کا دادہ اللہ کا دادہ کرے اللہ کا دوجلدی کرے،

حج کے فضائل

ج ك بشارفنائل بي اسلة جب ج فرض موجائة وجلدى كرنى جا ب-

(١) عَنْ آهِى هُ وَيُواَةً \* قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَوُفُتُ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَذَ ثُهُ أُمُهُ (رواه الخارى وُسلم)

کر حضورا قدر مقالیہ کا ارشاد ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ج کرے اس طرح کہ اس تج میں نہ رَفُٹ ہولینی فحش بات نہ ہواور نہ تی ہولین حکم عدولی نہ کرے، وہ ج سے ایساوا پس لوٹے گا کہ جش طرح آج اسکواسکی ماں نے جنا ہے یعنی کناہ سے پاک صاف،

(٢) عَنُ اَبِى هُوْرَيُورَةٌ فَحَالَ قَالَ دَمُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْمَجُ الْمَبُرُورُلَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّالْجَنَّةَ (دواءابغارى وُسلم)

کے حضورا قدر میں کا ارشاد ہے کہ نیکی والے جج کابدلہ جنت کے سوا کچھٹیں لیٹی ایسے جج کابدلہ حنت ہی ہے۔

(٣) عَنُ أَهِي مُوُملَى رَفَعَهُ إِلَى النبي مَا الله المَعَلَمُ الْحَاجُ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِ مِأَةٍ مِنُ أَهُلِ بَيْتِ
اَوَ قَالَ مِنُ اَهُلِ بَيْنِهِ وَيَخُورُ جُمِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَلَتُهُ أُمُهُ (رواه الرونغال في معرت في موادا ذكراً)
كم حضورا قد س الله المنادب كم حالى كى سفارش جارسو كمرانول من معبول بوتى بيايي قرمايا
كما المنك كمران من سه جارسوا دميول كه بارے من قبول بوتى ها ورحاى الله كنابول
ساليا ياك بوجاتا ہے جيها كراتى بى اسكى بال نے اسكوجنا ہے،

(٣) عَنْ سَهُلِ بْنِ مَعْدِ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَامِنُ مُسْلِمٍ يُلَيِّى إِلَّالَبْى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْشَجَرِ اَوُ مَلَوِ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْاَرُضُ مِنْ هَهُنَا وَهُهُنَا (رواه الرّذى وائن لمِد)

كر حضورا قد سيالله كارشاد بكر حاجى جب لبيك كهتا به تواسك ساتھ اسك داكيں اور باكي طرف جو پھر، درخت يا دھيلے وغيره ہوتے ہيں وہ بھى لبيك كہتے ہيں اور اسطرح زمين كمنتهى سك رسلسلہ چاتا ہے،

#### جهاد کی حقیقت

جہاد جہدے مشتق ہے جسکے معنی ہیں مشقت اٹھانا اور طاقت سے زیادہ ہو جھ لا دنا ، اور اصطلاح شریعت میں جہاد جہد سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں مشقت اٹھانا اور طاقت میں اپنی طاقت کو اعلائے کلمۃ اللہ اور دین کی سربلندی کے لئے پائی کیطرح بہا دینا ، اپنی طاقت خرج کرنا خواہ جان پیش کرنے کے ذریعے ہو یا مالی امداد کے ذریعے ہو یا رائے اور تد اہیر کے ذریعے ہو یا کسی طریقہ سے بھی اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اسلامی لشکر کی معاونت وجمایت ہو،

اگر اعلاء کلمة الله مقصود ند ہو بلکه دنیا کا مال ودولت مقصود ہویا اپنانا م ونمود مطلوب ہویا شجاعت ومردا کی کاپرچار مقصود ہویا وطن مقصود ہوتو شریعت میں وہ جہادیں بلکہ ایک فتم کی جنگ ہے، چنا نچے سیدنا ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ دربار نبوت میں سوال کیا گیا کہ انسان بھی اظہار شجاعت کے لئے جنگ لڑتا ہے اور بھی قوی غیرت وحیت کی بناء پر اور بھی دنیاوی نموداور شہرت می جادی سیک اللہ کا مصدات ہے دربار نبوت سے جواب آیا "مَن مَن لِن الله وَ مَن الْعُلْمَا فَهُو فِي مَن سَبِيلِ الله " (دواہ الناری اسل) کے لئے الله ومی المُعْلَمَا فَهُو فِی سَبِیلِ الله " (دواہ الناری اسل) کے جادی مالئہ تجادی کا کام بلندر ہے ہیں وہ جہاد فی سبیل الله ہے۔ کہ جوفض اسلے لڑتا ہے کہ الله تب کا کا کم بلندر ہے ہیں وہ جہاد فی سبیل الله ہے۔

فل عدد : میرکه سلمانون کا کفارے صن خدا کا باغی ہونے کیوجہ سے لڑنا اوراسکے رائے میں سرفروشی اور جانبازی کانام جہادہ، بشرطیکہ وہ سرفروشی اور جانبازی محض اسلیمے ہوکہ اللہ تعالیٰ کاوین بلند ہوجائے اوراسکے احکام بے حرمتی سے محفوظ ہوجا کیں اور دنیا کا کسی قتم کا نفع اور اپنی بہادری کا چہچا مقصود نہ ہوالی سرفروشی اور جانبازی کو جہاد کہتے ہیں۔

جهادكا نصب العين

دنیا میں میشہ خدا کا کلمہ بلندر ہے اورخدا کی زمین براسکی توحیداورعظمت کا جمند اسربلندر ہے

اورخداکے باغی کفار کادعویٰ ہمیشہ سرگوں رہے اور اللہ تعالیٰ کادین دنیا میں حاکم بن کر رہے اور اللہ تعالیٰ کادین دنیا میں حاکم بن کر رہے اور مسلمان امن عنائے عادت اور اطاحت کرسکیں اور کفار دین اسلام میں خلل اعدازی نہ کرسکیں اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کرسکیں اور عدل وانعماف اور امانت وجہائے۔

## جهاد کی دونتمیں

(1) وفاعی جہاد: ۔ جہادی ایک منم دفاع ہے جسکو دفاع جہاد کہتے ہیں کہ اگر کفارتم پر ابتداء سملہ آور ہوں اور اسلامی مملکت کے خلاف جنگ شروع کردیں اور سلمانوں کی طرف سے جنگ کا اعلان کردیا جائے تو اس صورت میں ہر سلمان پر جہاد فرض عین ہوگا اور کفار کا مقابلہ کرنا اور جہاد میں شرکت کرنا اس شہر اور مملکت کے تمام باشندوں پر واجب ہوگا اور ایے بی ان لوگوں پر واجب ہوگا جواس شہر یا مملکت کے ترب رہے ہیں بھر طبکہ اس شہر یا مملکت کے ترب دہے ہیں بھر طبکہ اس شہر یا مملکت کے دہن والے اپنے شہر اور اپنے ملک کی حفاظت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کائی نہ ہوں ، جہاد کی اس منم کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے "وَ قَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

اورتم قال کرواللہ تعالی کے راستے ہیں ان لوگوں سے جوتم سے قال کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو بیک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پہندئیس کرتا،

اورا گراعلان جنگ نہ ہواوراس علاقے والے کفار کے مقابلہ میں کافی ہوں تو پھر جہا دفرض کفاریہ ہے۔

ا قدامی جہاد: بجادی دوسری شم اقدام ہے جسکواقدای جہاد کتے ہیں یعنی جبکہ تغری قوت اور طاقت سے اسلام کی آزادی کوخطرہ ہوتو الی حالت میں اسلام مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ تم

دشمنان اسلام پرجار حاندا قدام کرد کونکہ جب دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہوتو احجا طاور حفظ ما تقلیم کا متعضی بھی ہے کہ ان پراقد ام کیا جائے تا کہ اسلام اور مسلمان کفراور شرک کے فتنہ سے محفوظ ہوجا کمیں اور یغیر کسی خوف وخطرہ کے امن وامان اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کو بجالا کیں اور کوئی قوت اور طافت اکو ایکے سبچ وین سے نہ بٹا سکے اور کوئی کفریہ طافت قانون خداو عربی کے اجرا اور نفاذ میں رکاوٹ نہ بن سکے،

ایے موقع پر عمل اور فراست اور سیاست کا یمی مقتفی ہے کہ خطرہ کو پیش آنے سے پہلے ہی ختم کرویا جائے اس انتظار میں رہنا کہ جب خطرہ سر پرآ جائے گا اس وقت مدافعت کریں ہے سیاعلی درجے کی حماقت ہے جسطر ح شیر اور چیتے کو حملہ کرنے سے قبل ہی ختم کر دینا اور کا لئے سے پہلے ہی سانپ اور بچھو کا سرکچل و بناظلم نیس بلکہ اعلی درجے کا تذیر اور انجام شنای ہے ، اس طرح کفر اور شرک کا سرا شخے سے پہلے ہی کچل و بناعلی درجے کا تذیر ہے،

جادى اس مم كوتل تعالى شاندن اس آيت بن بيان فرمايا ب" وَقَدَاتِلُوهُمْ حَنَى لَا تَكُونَ فَوَالِدُوهُمْ حَنَى لَا تَكُونَ فَوَقَدَةُ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُهُ لِلْهِ" (مودة النمال آيت ٣٩ ياره ٩)

کداے مسلمانوں! تم کفارے جہاد وقال کروکہ کفروشرک کا فتنہ باتی ندرہے اور اللہ تعالی کے دین کو پورا پورافلہ حاصل ہوجائے۔

جہاد کی مہلی مثال: رجادی مثال اس طرح بھے کہ جب کی کے ہاتھ میں پہنی اپھوڑالک آئے تو پہلا درجہ مرب کا ہے اسے لگانے سے فاسد مادہ لکل جائے یا تعلیل ہوجائے، دومر انشرکا ہے شکاف دیا جائے ، تیمرا درجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اس صفو کا ک دے تاکہ دومر سے اصعام محداس نامور سے متاثر نہوں ، الی صورت میں اگر ڈاکٹر کی کا ہتھ یا پاؤں کا اف دے تو سب اسکے منون ہوتے ہیں اور گرانقد رنڈ رانہ ہیں کرتے ہیں اور اسکی مرب مرائی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کا صفو کا ان کر رہے ہیں اور اسکی مرب مرائی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کا صفو کا ان کر ہاتی اصداء کو گلے مرب نے سے بھالیا،

کوئی خص مجی ڈاکٹر کے اس تھل کو دحشیا نداور طالمان تھل نہیں کہتا، ای طرح روحانی اطباء انہیاء علیم السلام اورائے تائین کفر کے بچوڑے پر بیا ڈلا وعظ وقیعت کا مرجم رکھتے ہیں اورا گراسکا فائدہ نہ ہو بلکہ اسکے برعکس بیخطرہ لائق ہوجائے کہ بیے کفر کا مرض متعدی ہوکر دوسرے الل ایمان کو بھی خراب کردے گا تو جہا دو قال کے ذریعے اس عضو کو کاٹ ڈالتے ہیں تاکہ باقی اعتماء اسکے ضرر سے محفوظ ہوجا کمیں اور بی خبیث ادو آ کے نہ ہوجے بائے۔

جہادی ورسری مثال: ۔ اسی دوسری مثال ہوں بھے کہ چوروں اور ڈاکووں کی سرکوئی محومت درہم حکومت کے انظامات اور فرائفن میں سے ہا گرائی سرکوئی نہ کی جائے تعظام حکومت درہم بوجائے گا، ای طرح جولوگ دولت ایمان کے ربڑن ہوں اور اس ہات کے خواہشند ہوں کہ محاف اللہ ، الل حق کو بھی اپنے جیسار بڑن اور کا فربنالیس اور اللہ تعالیٰ کے وفا واروں کی فہرست سے نام کو اگر باغیوں کی جماعت میں شامل ہوجا کیں ایسے لوگوں سے بھی جہاد وقال کرنا عین حکست اور عین مصلحت ہوگا بلکہ فرض اور واجب ہوگا ، ای کوامام طحاوی فرماتے ہیں کہ جج اور جہاد کو تیا مت کوئی چیز باطل کر سے والے فرائنس ہیں اولوالا مرسلمانوں کی رفاقت میں ،اس جج اور جہاد کوئی جی جہاد وقت کیں ،اس جج اور جہاد کوئی چیز باطل کر سکتی ہوادر نہیں اعوالا مرسلمانوں کی رفاقت میں ،اس جج اور جہاد کوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ابنہیں ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور آسان سے ایک منادی کرنے والامنادی کرنے کا کرقو بھر جہاد ہوگا۔

وَقِرَأُ قِالْكِتَابِ وَالثُوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيُزَانِ يُؤُزَّنُ بِهِ اَعْمَالُ الْمُؤمِنِيُنَ مِنَ الْمَحْيُرِ وَالشَّرِّوَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ.

تر جمعه: اورہم کرایا کاتین فرشتوں پرایمان رکھے ہیں اور بے فک اللہ تعالی نے ال فرشتوں کو ایمان رکھے ہیں اور بے فک اللہ تعالی نے فرشتوں کو ہم پر کا فلا و گران بنایا ہے اورہم ملک الموت پر ایمان رکھے ہیں اسکے لیے جمام عالم کی ارواح قبض کرنے پر مقرر کیا ہے اورہم عذاب قبر پر ایمان رکھے ہیں اسکے لیے جو سکے می دار ہیں۔

اورہم محرکیر کے سوال پر بھی ایمان رکھتے ہیں جومیت سے اسکی قبر میں اسکے دب کے بارے بیل اور اسکے دین کے بارے بیل اور اسکے نمی کے بارے بیل کیا جائے گا جیسا کر رسول الشکھنے کی احاد یک بیل آیا ہے اور حضرات محابہ کرام رضوان الشعیم الجمین سے ٹابت ہے،

اور قر جنت کے باخوں میں سے ایک باغ ہے یادو فرخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے، اور ہم مرنے کے بعدد دبارہ افعائے جانے پر اور قیامت کے دن اعمال کی جزاء پر اور اعمال نامے پیش کیے جانے اور حساب پر اور اعمال نامے پڑھے جانے پر اور تو اب اور عذاب اور بل مراط پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم میزان پر ایمان رکھتے ہیں جس پر مؤمنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا خیر اور شراور اطاعت اور معصیت میں ہے،

تشريح

#### قوله: وَنُومِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ

یہاں سے امام طحادی فرماتے ہیں کہ ہم کراماً کا تبین فرطنوں پرائیان رکھتے ہیں جکو اللہ تعالی نے ہم پر نگھبان ہنایا ہے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ہرانسان کیما تھ دوفر شتے ہوتے ہیں ایک دائیں طرف ہوتا ہے جواسکی نیکیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ یا کیں طرف ہوتا ہے جواسکی میں ایک کا تبین کیاجا تا ہے، کہا کیاں لکھتا ہے ان کی سکھتا ہے ان کر سکتا ہے ان کر سکتا ہے ان کر سکتا ہے ان کر ان کا کا تبین کیاجا تا ہے،

اسمی تا ئید حضورا قدر می این کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جسکا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ان فرھتوں سے فرما تا ہے کہ جب میرابندہ برائی کا ارادہ کرے تو تم اسے نہ کھواگر برائی کرلے پھر کھوادر جب میرابندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن کرنہ پائے تو اسکے نامہ اعمال میں نیکی لکے دواگروہ نیکی کرلے ایک مجدد س نیکیاں لکے دو (رادہ بناری دسلم)

دوسری مدیث کامفہوم ہے کفر شخ عرض کرتے ہیں کہ بیدبندہ برائی کاارادہ رکھتا ہے مالاتکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کوخوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اسکاا نظار کرداگر برائی کرے تو ایک برائی تھے اگر برائی کاارادہ چھوڑ دے تو اس بر ایک نیکی لکھ دو کیونکیہ اس نے برائی کو میری دجہ سے چھوڑ اے (رادہ بناری سلم)

ای کورب العزت افی مقدس کتاب می فرما تا ہے

"وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَعَلِيْظِيْنَ كِرَاهًا كَالِبِينَ يَعْلَمُونَ مَالَفُعَلُونَ" (سرة الانطاراَت، ا-١١ إر ٢٠٠٠) اورتم پرتگهبان مقرر میں جومزت والے عالی قدر ہیں (تہباری باتوں)و) لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچرتم کرتے ہو،

دومرى جكرار شاد بارى تعالى ب "إِذْ يَعَلَقَى الْمُعَلَقِينِ عَنِ الْهَدِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيلُمَا يَعُلُمُا وَمِرى جكرار شاد بالسَّمَالِ قَعِيلُمُا يَعُلُمُا وَمِنْ قَوْلِ إِلَّالْكَيْهِ وَلِيْبٌ عَيْدٌ "(مورة تآنت ١١-١٨ باره٢١)

(جب وه كوكى كام كرتاب) تودولكين والع جودائي بائي بيني بين كلولية بين فيل كوكى بول

كوئى بات زبان سے كم ايك تكبان اسكے پاس تيار د بتا ہے،

تيرى جگدار شادبارى تعالى ب "اَمُ يَسْحُسَهُونَ السَّالَانَسْمَعُ سِسرَّهُمُ وَلَيْحُواهُمُ بَلْى وَرُسُلُنَالَدَيْهِمُ يَكْتُبُونَ "(مردور فرنآعت ۸ باره ۳۵)

کیایدلوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشدہ باتوں اورسر کوشیوں کوسنے نیس ، کول نیس مارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتوں کو کھے لیتے ہیں ،

ان آیات سے بھی ٹابت ہوا کہ کراماً کا تبین فرشتے انسانوں کے اعمال کھنے پرمقرد ہیں اس پر ایمان لانامؤمنوں کے لئے ضروری ہے،

قوله: وَنُومِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ اَرُوَاحِ الْعَالَمِيْنَ ، وَبِعَلَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ اَهُلا

یہاں سے امام طحادی فرماتے ہیں کہ ہم ملک الموت پرایمان رکھتے ہیں جن کواللہ تعالی نے تمام عالم کی ارواح قبض کرنے پر مقرر کیا ہے اور ہم عذاب قبر پرایمان رکھتے ہیں اور عذاب قبر شن وہ اوگ جتلا ہیں جواسے حق دار ہیں،

## مك الموت جان تكالنے برمقرر بيں

حضرت عزراتك عليه السلام تمام طوق كى جان لكالنے يرمقرد إلى جيے دب العزت كاارشاد ب " كُلُ يَعَوَ فَكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُ يَحِلَ مِكُمْ فُمَّ اللّى وَيَّكُمْ تُوجَعُونَ " (سورة البحدة تا اباده ۲۱)

کهدد بیخت موت کافرشته جوتم پرمقرر کیا گیا ہے تہاری رومیں قبض کر لیتا ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے،

اورعز رائل کی ماحتی میں بھی بے شار فرشتے کام کرتے ہیں، اصل میں ملک الموت اراوح کے قبض اورائے تکا لئے پائم میں میں اکور حمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے لئے ہیں، نیک

آدميوں كى روح ثكالنے والے حضرت عزدا تكل عليه السلام كے ساتھ الك فرشتے ہوتے ہيں ، بدكار آدميوں كى روح ثكا لئے حضرت عزدا تكل عليه السلام كساتھ الك فرشتے ہوتے ہيں، جيسے رب البحرت كا ارشاد ب "وَ لَوْ تَوْرى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْنِكَة " بير، جيسے رب البحرت كا ارشاد ب "وَ لَوْ تَوْرى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْنِكَة " بير، جيسے رب البحرت كا ارشاد ب "وَ لَوْ تَوْلَى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْنِكَة " بير، جيسے رب البحرت كا ارشاد ب " وردة الانعام آيت الابادي)

اور کاش تم ان طالموں کواس وقت و کھوجس وقت ووموت کی تختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان پراپنے ہاتھ بر حارب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکالوائی جانیں ،اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ ووسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں ،

اوردوسرى جكدار شاد بارى تعالى ب "حَثْى إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ تَوَقَّقَهُ رُسُلْنَاوَ هُمُ كَايُفَوِّطُوْنَ "(سورة الانعام آست ١٢ باره ٤)

یماں تک کہ جب آپنچ تم میں سے کی کوموت قو ہارے فرشتے اسکی روح قبض کر لیتے ہیں اوروہ مسلم کی کوتا ہی نہیں کرتے۔

قُوله: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ اَهُلا

### عذاب قبركا اثبات

تمام کفار اوربیخ کناه گارمسلمانوں کے لئے قرآن اوراحادیث متواترہ اوراجاع امت سے عداب قبر کا ہونا ابت ہے اورمومنین اہل اطاعت کے لئے تمت اورراحت کا ہونا ابت ہے اگر چدام طحادی نے مرف مذاب کا ذکر کیا ہے اسکی وجہ یہ ہے چونکدا کڑا فراد کا فر ہیں یافاس اس لئے عداب قبر کا وقوع کے وقوع سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے یازیادہ ترنصوص میں عذاب قبر کا ذکر موجود ہے اس لئے امام طحادی نے بھی عذاب قبر کا ذکر کردیا۔

عذاب قبر بردلائل

دليل اول : " وَحَاق بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَءَ الْعَذَابِ، اَلْنَارُ يُعْرَضُونَ عُلَامَ الْعَذَابِ، اَلْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُلُوالُ عَشِينًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْحِلُواالَ فِرُعَوُنَ اَصَدَّالُعَذَابِ "

(سورة الريس آيت ٢٨ پاره٢٨) فرعونيوں كونخت عذاب في محيرليا من شام ال برآگ بيش كى جاتى المارة الريس المال برآگ بيش كى جاتى الميارة المردة الميارة الميا

"وبوم تقوم الساعة" ئم معلوم بواكه يهلي جس علواب كاذكر عده قيامت عيليكا يها اوروه عذاب برزخ على عنها المادوه عذاب برزخ على عنها المادوه عذاب برزخ على عنها

مافظ ابن كيرا في الميرابن كيرين اس آيت ك تحت ارشا وفرمات بي «هدا و الآية أصل كيور في الفائد إلى الميل من يقلى عداب البَوْزَخ فِي الْفَبُورِ "

دليل ثانس: عيمًا عَطِيْتُهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْ حِلُوانارُا (سورة نوح آيت ٢٥ بارو٢٩)

کہ قوم نوح" اپنے گناہوں کی وجہ سے خرق کیے گئے بھرساتھ ہی آگ جی واقل کیے گئے ہا۔
استدلال عذاب قبر پر بوں ہے کہ فاء تعقیب مع الوصل بلا مہلت کے لئے آتی ہے
فاد خلوانا را کا مطلب میہ ہوا کہ قوم نوح" کوڈ بوئے جانے کے فور ابعدآ گ جی دافل کیا جمایہ
آگ قبرادر برزخ ہی کی ہوسکتی ہے کی فکہ نارآخرت قوبہت صدیوں کے بعدآئے گی۔

دايل ثالث: « وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْاعِذَابًا وُوَنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اكْتُوَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (سِرة طررآيت ٢٢ إرو٢٤)

اوران طالموں کے لئے اسکے سوااور عذاب بھی ہے اورلیکن اسکے اکثر نہیں جانے ،اس میں احمال ہے۔ اس میں احمال ہے۔ کہاس میں احمال ہے کہ اس میں احمال ہے۔ کہاس سے مراد عذاب قبریا دنیا میں آل ہونا مراد ہولیکن عذاب قبر زیادہ واضح ہے کیونکہ اکثر کفار میں سے فوت ہوئے ہیں قبل نہیں ہوئے۔

دليل وابع : " يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُو ابِالْقَوْلِ النَّابِتِ ،

ه الروة ايراهيم آيت سايارو ١٠)

الله تعالی ان لوگول کو جوایمان لائے تول ثابت پر جمادےگا ، بیآ بت بھی عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب موسن دیند سے قبر میں سوال کیا جا تا ہے مسن رہک، و مسادیسنک ، و مسن نبیک وہ جواب دیتا ہے رہی الله ، و دینی السلام ، و نبیی محمد مالیلی المی و شریف)

دليل خاصى: اماديث شى عذاب قرادر أواب قركا تذكره نهايت مراحت اور آوات مراحت اور مراح م

عَنُ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ مَرَّ النَّبَى مَنْظَلَهُ بِقَبَرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَالَيُعَدَّبَانِ وَمَايُعَدَّبَانِ فِى كَبِيرُامًا اَحَدُهُمَافَكَانَ لَايَسْتَوْرُ مِنَ الْبَولِ اَمَّاالُآخَوُ فَكَان يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ (دادهابغاری وَسُلم)

دكيل سادس: عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْمُحَدَّرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (راده الحام)

د كبيل سابع: عن أنس قال قال وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَبْدَاذَاوُضِعَ فِي الْمُعَدِّدَةُ الْعَبْدَاذَاوُضِعَ فِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ (داده الخارى وُسلم) حَدِيْدِ ضَرُبَةٍ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنُ يَلَيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ (داده الخارى وُسلم)

دليل ثامن: عن أبِي سَعِيْدٍ أَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبُكُ يُسَلِّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ قِسْعَةً وَقِيدًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَعُهُ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ لَوُانَ تَبْهُسُهُ وَتَلْدَعُهُ حَتَّى اللّهُ عَلَى السَّاعَةُ لَوُانَ لَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بہر حال عذاب قبر کے بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں جواحادیث کی کتب سے دیکھی جاستی ہیں، منگرین عذاب قبر اورا نکااعتراض اور جوابات: بعض معزلدادردوافض اوربعض مرجیه نے عذاب قبر کابالکلیدا نکارکیاہے وہ کی طرح بھی عذاب قبر کے قائل نہیں ای طرح انعامات قبر کا بھی انہوں نے اٹکارکیاہے،

اکی دلیل بیہ کرمیت بے جان اور بے حسجم ہے ندائے اعر حیات ہے اور نظم وادراک کی دلیل بیہ کرمیت بے جان اور اوراک کی دلیا علم وادراک ذی حیات جسم کا خاصہ ہے لہذا جب اسکونہ تکلیف والم کا احساس اور اوراک موسکتا ہے اور شدراحت ولذت کا اوراک موسکتا ہے واسکی تعذیب و معیم محال ہے،

### المل سنت والجماعت كي طرف سے جواب

جسواب شانسی: باق اکل یددین کرمیت جماد برس بنداسی حیات بادرنه
احساس گرعذاب کیے بوسکتا ہے، تواسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر بین کرمیت
کے جم کے تمام اجزاء بی یا بعض اجزاء بی اس قدر خاص قتم کی حیات پیدا کردیں جس سے وہ
عذاب کی تکلیف یا عظیم کی لذت کا ادراک کر سکے جیسا کہ شہداء کے بارے بی ارشاد باری تعالی
"بَلُ اَحْیَاة" بی کہی خاص قتم کی حیات مراد ہے، اس سے بیلازم نبین آتا کہ جم حرکت کرے
یاعذاب کا اثر اس پردیکھا جائے ہوسکتا ہے کہ ڈوبا ہوا پائی کے اندر یا جانوروں کا کھایا ہوا اسکے
پیٹ بی اورسولی دیا ہوا ہوا ہی ، وہ عذاب بی جتل ہوا ور جمیں دکھائی ندد ہے جیسا جرائیل علیہ
السلام جب دی لے کرآتے تو حضورا قدر مقالی دیے تے محر حاضرین صحابہ و کو دکھائی

نہیں دیتے تے اور جیسا سو یا ہوا تحض خواب میں ہنتا ہے، روتا اور چنتا چلاتا ہے کر پاس سوئے ہوئے کی کچھ پہنیں چلان ای طرح میت کوعذاب ہونے کے لئے ہمیں دکھائی دینا ضروری نہیں،

اہل سنت والجماعت کا موقف : اہل سنت والجماعت کے زویک عذاب اور قواب جم مع الروح کو ہوتا ہے اور جم میں "نبوع من السحیاة" ہوتی ہے لیکن بیر جیات الی نہیں کہ جس میں کھانے پینے ، چلے پھرنے کی ضرورت ہوتی میں روح کا جم کے ساتھ تعلق تو ہوس سے ایک تم کی حیات پیدا ہوجاتی ہے بیتعلق تو تذیر اور تعرف کا تعلق نہیں ، چیے و نیا کی جس سے ایک تم کی حیات پیدا ہوجاتی ہے بیتعلق تو تذیر اور تعرف کا تعلق نہیں ، چیے و نیا کی حیات میں روح کا جم میں حرکات محسوں میں روح کا جم میں حرکات محسوں میں اور جم کو کھانے ، پینے اور آرام کی ضرورت ہوتی تھی قبر میں ایسا تعلق نہیں ایسا تعلق دوبارہ مرف آخرت میں ہوگا۔

قیر سے کیا مراو ہے؟ عذاب قبر میں صرف یمی زمین والی قبر مراد نیس ہے بلدوہ عذاب مراد ہے جومیت کوموت کے بعد حشر ہے پہلے ہوگا خواہ اسکودر عدوں نے کھایا ہوتو اسکا عذاب وہاں ہوگا اگر آگ میں جلا کراسکی را کھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہوتو اسکوعذاب وہاں ہوگا اگر آگ میں جلا کراسکی را کھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہوتو اسکوعذاب وہاں ہوگا اگر کسی کو فضاء میں سولی پر لٹکا یا ہوا ہو تو اسکو عذاب وہاں ہوگا، کویا کہ میت جس جگہ ہوگی وہی اسکی قبر ہوگی بہر حال اسکی روح اورجم کواسی طرح عذاب ہوگا جی طرح اس انسان کوعذاب ہوتا ہے جو قبر میں فن کیا گیا ہو،

لیکن امام طحاویؒ نے عذاب قبر میں عذاب کی نسبت قبر کی طرف اس لیے کردی چونکہ عام طور پر مردول کوقبر میں وفن کیا جاتا ہے خصوصا جو خدا ہب ساویہ کے قائل ہیں ان کے ہاں میت کوقبر میں وفن کیا جاتا ہے اس لیے عذاب کی اضافت قبر کی طرف کردی ہے ،

قَوُلُهُ وَبِسُوَالِ مُنكرٍ وَنَكِيْرٍ لِلْمَيِّتِ فِى قَبْرِهِ عَنُ رَبِّهِ وَدِيْنِهِ وَنَبِيِّهِ الْ

عبال سے امام طاوی فرماتے ہیں ہمارااس پر بھی ایمان ہے کہ میت سے قبر میں مکر کیر سوال کرتے ہیں اس کے رہے بارے میں ، اسکے دین کے بارے میں اور جناب نبی کر یم اللہ کے بارے میں اور جناب نبی کر یم اللہ کے بارے میں موری ہے کہ اہل کے بارے میں مروی ہے کہ اہل ایمان کے لئے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اہل کفر وشرک اور منافقین اور فساق و فجار کے لئے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے ان ساری باتوں کی مخبر صادق میں ہے ایک گڑھا ہے ان ساری باتوں کی مخبر صادق میں ہے ایک گڑھا ہے جبر دے وہ میج ہے اور بل تاویل اس کو مان لینا اس پر ایمان لا نافرض ہے،

قبر میں منکر تکیر کا سوال: قبر می معرکیرآ کر سوال کرتے ہیں ای کوایک مدیث مبادک میں تنسیل سے بیان کیا مما ہے،

 جانی ہاورا سے پاس دوفر شے آتے ہیں اوراس کو بھا کر پوچھے ہیں ہمن رَفیک "وہ جواب ش شرکہتا ہے "هَاهِ هَاهِ كَادُورَى " گھردومراسوال كرتے ہیں "مَاهِ لَذَالدَّ جُلُ الَّذِی بُعِت کہتا ہے "هَاهِ هَاهِ كَادُورَی " گھرتیمراسوال كرتے ہیں " مَاهِ لَذَالدَّ جُلُ الَّذِی بُعِت فی کُم " دہ جواب میں کہتا ہے "هَاه هَاه كَادُورَی " توایک منادی آسان سے عما ودیتا ہے فی سُنادِی مُسنادِمِ مَن السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ عَبُدِی فَافُو هُوهُ مِنَ النَّادِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّادِ وَافْتَحُوالَهُ بَابَالِی النَّادِ اوراقد مَن اللَّهِ فَ ارشاد فر ایااس کی قبر میں چنم کی گرم لیش آتی رہی میں اوراس پرقبراتی تک کردی جاتی ہے جی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں جنس جاتی ہیں گھر اس پرایک ایسافر شرقه مقرد کردیا جاتا ہے جوآ گھوں سے اعماکا فوں سے بہرہ ہوتا ہے اسکے پاس ایسالو ہے کا گرد ہوتا ہے آگر کہا ڈر پرجی مارا جائے تو وہ درہ درہ ہوکر مٹی ہوجائے" فَیَصِیرُ فُرَ ابَافُم یُفادُ فِیْهِ بِهَا صَسْرُ بَدَیْ سَسَم عُهَا مَا بَیْنٌ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ اِلْالطَّقَلَیْنِ فَیْصِیرُ فُرَ ابَافُم یُفادُ فِیْهِ الرو وُح " (رداہ ابدادرادواحی)

منگر تکیر کی وجید تشمید: - "منکو"اسم مغول کامیند ہے اگرہ سے اخوذ ہے جا معنی ہے

"ند پچانا" اور"نسکیس " بروزن فعیل اسم مغول ہی کے معنی ہیں ہے قد مکر اور کیر کا معنی اجنی
اور غیر معروف، قو مکر اور کئیر کہنے کی وجہ تسمیہ بیہ ہوئی کہ اکلی پیدائش اور ہناوٹ انسانوں
اور جانوروں ہیں ہے کسی کے مشابہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پچانے نہیں جاتے ، بعض نے کہا ہے
کہ متعین طور پر دوئی فرشتے سوال کے لئے مقرر ہیں اور ہرمردے سے یکی دوفرشتے سوال
کہ متعین طور پر دوئی فرشتے سوال کے لئے مقرر ہیں اور ہرمردے سے بیکی دوفرشتے سوال

بعض نے کہا ہے کہ بوسکتا ہے کہ سوال کرنے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہوجن میں سے بعض کانام منکر اور بعض کانام تکیر ہواور ہرمیٹ کے پاس اس جماعت میں سے دوفر شیخے سوال کیلئے جمیعے جاتے ہوں ،ایمیاءعلیہ السلام سے منکر تکیر سوال نہیں کرتے ای طرح اطفال مؤمنین پر نہ

#### مفركيركاسوال موكا اورنسان برعذاب قبرموكا

قُولُهُ وَنُومِنُ بِالْهَعُثِ وَبِجَزَآءِ ٱلْاَعْمَالِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالْعَرُضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَأَةِ الْكِتَابِ وَالْقُوَابِ وَالْمِقَابِ وَالصِّرَاطِ

یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ افعائے جانے پر اور قیامت کے دن امحال کا بدلہ ملئے پر اور اعمال نامے ہیں اور اعمال نامے بیش کیے جانے پر اور حساب اور اعمال نامے پڑھے جانے پر اور گواب وعذاب اور بل مراط سے گز ارب جانے پر ایمان رکھتے ہیں،

بعث الحد الموت كا مطلب : بدف بعد الموت كامطلب يه بكر الله تعالى نے بندوں كے لئے جزاء اور سزاكاون مقرر فرما المواہ جب وہ دن آجائ كا توسب كوتروں سے زعره كركے الله العابات كا جسك بعد اجتمع اور برے اعمال كاحباب موكر مناسب فيملہ موكا، لهذا حباب و كماب اور جزاء وسرزاكے لئے مردوں كودوباره زعره كرنے كواصطلاح شريعت ميں بعث بعد الموت كها جاتا ہے ، جبكى كيفيت يه موكى كداللہ تعالى مردوں كوتر سے اس طرح ملى الله تعالى مردوں كوتر سے اس طرح الله الله تعالى مردوں كوتر سے اس طرح الله الله تعالى مردوں كوتر سے اس طرح ملى الله الله تعالى مردوں كوتر سے اس طرح الله الله الله الله على الله الله كوبدان كى فكل دے كردوباره اس ميں روح وال ديں محتر آن محيد كي كان شارت كا ارشاد ہے

(۱) "رُحَمَ اللَّذِيُنَ كَفَرُواانُ لَنْ يَبْعَفُواقُلْ بَلِى وَرَبِّى لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّوُ نَّ بِمَاعَلِمَتُمُ وَوَلِيكَ عَلَى اللَّه يَسِير" (مورة التائن آیت کیاره ۱۸)

کافرلوگ دو کل کرتے ہیں کہ برگزوہ اٹھائے ہیں جا کیں کے کہدد بیجئے کیوں بیس جم مرے میرے رب کی تم ضاف میں اللہ ہا اللہ برآ سان رب کی تم ضرور بالعرور اٹھائے جاؤ کے پھرتم کو بتلایا جائے گاجو پھرتم نے کیا اور بیاللہ برآ سان

(۲) ارشاد باری تعالی بے "قال مَنْ بُسَحْسِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ قُلْ يُحْمِيْهَ الَّذِي الْمُطَامَ وَهِي رَمِيْمٌ قُلْ يُحْمِينُهَ الَّذِي الْمُعَامَ وَالْمَامُ وَهِي رَمِيمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ "(مورہ سین آنت ۲۸- ۲۵ یار ۲۳۰)

کافر نے کہاجب ہڈیاں بوسیدہ موجائیں گی توان کوکون زعرہ کرے گا کہ دیجتے انکووی زعرہ کرے گا کہ دیجتے انکووی زعرہ کرے گاجس نے انکو پہلی بار پیدا کیا تھااوروہ ہرتم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

(٣) تيرى جكرار شادبارى تعالى ب "وَأَنَّ السَّاعَةَ اليَّةَ لَارَيْسَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَهُعَتُ مَنُ فِي الْقُبُورِ "(مورة الْحُآمَة عام ١٤٥١)

اورب حک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نیس اور بیلک اللہ تعالی اٹھائے گا ان کو جوقبروں میں پڑے ہوئے ہیں،

قلاسفہ بررو: امام طاویؒ نے "و نؤ من بالبعث" کہ کرفلاسفہ پردکیا ہے فلاسفہ نے بعث بعد الموت اور معادج سمانی کا افار کیا ہے اکی دلیل ہے ہے کہ جوچیز معدوم ہوگئ ہو معدوم کا بعینہ دوبارہ پیدا کرنا محال ہے ہا افاحض ایک دوبارہ پیدا کرنا محال ہے ہا افاحض ایک دوبال ہے ،اس دوبال پرکوئی معتبر دلیل ان کے پاس موجود نہیں اور یکی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا جس پرقر آن مجید نے بار ہا افکار کیا ہے اور دوبارہ زیرہ ہونے کو قابت کیا جیسے ماقبل میں تفصیل سے گذر چکا ہے ، باقی افکاد وکئ معدوم کا بعید بدا کرنا محال ہے بیا افکاد وکی بلادلیل ہے کوئکہ جب معدوم کو پہلی بار موجود کرنا ممکن بلکہ واقع ہے بیدا کرنا محال ہے بیا افکاد وکی بلادلیل ہے کوئکہ جب معدوم کو پہلی بار موجود کرنا ممکن بلکہ واقع ہے جیسے رب العزب کا ارشاد ہے "و کُنتُ مُن اُمُو اَتَا فَا حُنا کُمُ "(مورۃ اِترۃ آ ہے ۱۲ بارہ)

تو اعادہ معددم بعنی موجود کے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ اسکوموجود کرناخصوصاً جبکہ وہ بالکلیہ معدوم نہ ہوا ہو کے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ اسکوموجود کرناخصوصاً جبکی مراد معدوم نہ ہوا ہو بلکہ اسکے اجزائے اصلیہ باتی ہوں بدرجہ اولی ممکن ہے اور معادجسمانی سے بھی امکوج عفر ما ہے کہ اللہ تعالی انسان کے اجزائے اصلیہ کو جو ابتدائے عمرے آخرتک باتی رہتے ہیں امکوج عفر ما کران میں دوبارہ روح ڈال دنیگے ،

"وَبِجَزَاءِ الْاَعْمَالِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ" الخ

قیامت کے دن اعمال کی جزاملے گی: بیاں سے امام طحادی فرماتے ہیں قیامت کے دن اجھے اعمال پر انعام اور جزاء ملے گا اس پر ہمارا

ایمان ہے کو تک اللہ تعالی کا قیامت قائم کرنے کا مقصد بھی ہی ہے کہ وہ اپنی شان صفیت مدل اور انعیاف کو نظا ہر قربا کیں اور نیک لوگوں کو ہز ااور برے لوگوں کو سزادیں، تواسکے لئے ضروری تھا کہ جن اجھے یا برے اعمال پر قیامت کے دن ہز اء اور سزامرت ہوتی ہاں اعمال کے درج کے جانے اور محفوظ کے جانے کا کوئی انتظام ہوتا چاہیے، چنا نچہ اللہ تعالی ہر خض پر کرا آگا گاتین فرھتوں کو مقرر کرد کھا ہے جوائی کے اجھے اور برے اعمال کو ایک کتاب میں کھتے دہے ہیں وہی کتاب بندہ کا نامہ اعمال ہے کہ اور کا کا تین نے دن ہرانسان کے عرام کر اقوال وافعال اور کات وسکنات جس نامہ اعمال میں کرا آگا تین نے قلم بند کیے تھے وہ نامہ اعمال بندہ کے سامنے آجا کی بند کے تھے وہ نامہ اعمال بندہ کے سامنے آجا کی گورائی کے مطابق ثواب اور عقاب ہوگا،

#### جيےرب العزت كاارشادى

(۱) وَلُـخُوجُ لَـهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كِتَابِالْكُفَةُ مَنْشُورُ الْقُرَاكِتَابَكَ كَفَى بِنَقْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (مورة تَمَامراتُلَآيت ١٤٥١)

ہم قیامت کے دن اسکے نامہ اعمال اسکے سامنے کردیں مے جسکو وہ کھلا ہوایائے گا اوراس سے کہیں گے توخود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج توخود ہی اپنا حساب کرنے کے لئے کافی ہے

(٢) ووسرى جكراد شاوبارى تعالى ب ووصع الدين فترى المُجومِينَ مُشْفِقِينَ مَشْفِقِينَ مَشْفِقِينَ مَشْفِقِينَ مَرافِيهِ وَيَقُولُونَ مِنْ مُنْفِقِينَ مَشْفِقِينَ مَرَافِيهِ وَيَقُولُونَ مِنْ مُنْفَقِينَ مَنْفِقِينَ لَايُعَادُورُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيْرَةً

الا اَحْصَلَهَا وَ وَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا" (مورة اللبفية يه ٢٩ پاره ١٥) اور رکادی جائے گی کتاب پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ جو پچھاس میں لکھا ہوا گااس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں کے بائے خرائی ایکیسی کتاب ہے نہ چھوٹی بات کوچھوڑتی ہے نہ بردی کو بگراس کو لکھ رکھا ہے اور وہ اپنے سامنے پائیں گے جو پچھانہوں نے کیا ہوگا اور تیر کے کی پرظم نہیں 120

(٣) تيرى جكرار شادبارى تعالى ب ف المَّامَنُ أُوْتِى كِتَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ وَ يَ كَتَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسُابِ أَيْسِيْرًا وَإِنْ اللهِ مَسُرُورًا وَالمَّامَنُ أُوْتِى كِتُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَحْسُابِ أَيْسِيْرًا وَرَآءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَخُوالْبُورًا وَيَصُلَى سَعِيْرًا ورِدَ الانتناق آيت ٤-٨ -١-١-١١ باروس )

بہر حال جسکونا مداعمال داہنے ہاتھ میں دیاجائے گاس سے حساب آسان لیاجائے گا اوراپنے اہل کے پاس خوش خوش آئے گا اورجسکونا مداعمال اسکی پیٹھ کے پیچے سے دیاجائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا،

معتر له كارو: - امام طحاوي يهال سے معزله پر روكرد بي معزله نے نامه اعمال اور حماب وكتاب كا تعارف كار دركاب اور حماب وكتاب كا اتكار كيا ہے كه الله تعالى كوسب كي معلوم ب نامه اعمال لكهن اور حماب وكتاب كى كيا ضرورت دي قوعب كام ب،

امام طوادی انکاردکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کی جزاادراعمال تا مے پیش کے جانے اوراعمال تا مے پڑھے جانے اوراعمال پر تواب وجز اکا ملنااس پر ہما، االحمان ہے اور قرآن وحدیث میں یہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں جیسے پہلے بھی گزرچکا ہے، باتی اللہ تعالی کوسب پچرمعلوم ہونے کے باوجود نامہ اعمال کھنے میں کوئی الی حکمت ہوجوہ ہم نہ جانے ہوں اور ہمارے نہ جانے سے بیلازم نہیں آتا کہ نامہ اعمال کھنے میں کوئی حکمت ہوجوہ ہم کہ تا ہم کہ نامہ اعمال کھنے میں کوئی حکمت ہوجوہ ہم کہ نامہ اعمال کا تیار کروانا اتمام جست کے لئے بھی ہوگا اور بطور شوت کے جمرموں کے سامنے لایا جائے گاتا کہ وہ کی بات کا انکار نہ کر سیس

بل صراط حق ہے: ۔ امام طوائ فرماتے ہیں بل صراط پہی ہم ایمان رکھتے ہیں ، صراط ایک بل ہے جو جہم کے اور تانا گیا ہے جو بال سے زیادہ بار یک اور تموار سے زیادہ تیز ہا اور تمام انسانوں کواس ہے گھر انسانوں کواس ہے گھر انسانوں کواس کے گھر در سے انہا میں البلام گزریں کے گھر موسین اپنے اوصاف کے اعتبارے کوئی بکل کی طرح و در سے انہا میں البلام گزریں کے گھرموسین اپنے اوصاف کے اعتبارے کوئی بکل کی طرح و

کوئی ہوا کی طرح ،کوئی دوڑتے ہوئے محور وں کی طرح ،کوئی تیز رفناراو توں کی طرح ،اس سے گرن جاری ہے گر کے اس سے گر گزرجائیں کے اور جہنیوں کے قدم اس سے پیسل جائیں کے اور جہنی لوگ کٹ کر جہنم میں گر جائیں ہے۔

بل صراط پراند میرا ہوگا اور ایمان کے علاوہ کوئی روشیٰ نہ ہوگی مؤمنین اپنے ایمان کی روشی میں چل کر بل صراط عبور کرجائیں گے۔

ا مام قرطی نے اور ابو بکرین احرسلمان نجار نے بھلی مدیہ سے اور انہوں نے حضور اقد سی اللہ سے روایت کی ہے کہ اے مومن سے کہے گی اے مومن ایری روثن نے میرے قعلوں کو بجادیا ہے،

کفاراورمنافقین ا عرجرے میں رہ جا کیں مے ،اس کورب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں میان فرمایا ہے

"يَـوُمَ لَايُـخُـزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ امَنُوامَعَهُ نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ وَبِاَيُمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَاتُومُ لَنَانُورَنَاوَاخُفِرُلَنَاإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرِ"

(سورة التحريم آيت ٨ يارو٢٤)

جس دن الله تعالى النه في اوراً به الله برايمان لاف والول كورسوائيس كريكا، الكانوران كرسائي ون الله تعالى النه والورادريميل سامن اوراك و المرب الميراكرد من المورادريميل معاف كرد من بيك توسب بحوكرسكان،

دوسرى جكدار شادبارى تعالى ب"وَإِنْ سِمْعُمُ إِنَّا وَارِنْ عَاسَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُمَا مُّقْضِيًا ثُمَّ لَنَجى الله مُن وَيِّكَ حَدُمَا مُقْضِيًا ثُمَّ الله مَن الله مُن الله مُن المُن المُن المُن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن ال

اورتم میں سے ہرایک اس پروارد ہونے والا ہے، ہوچکا ہے بید عدہ تیرے رب کے ہاں حتی فیصلہ طے ہوچکا ہے، چرہم پر میزگاروں کونجات دیدیں کے اورہم چھوڑ دیں سے ظالموں کواس میں اوند ھے کرے ہوئے،

تغییرعثانی میں اس آیت کی تغییر میں ہے ہرنیک وبد، بحرم وبری اورمؤمن وکافر کے لئے اللہ تعالی فتم کھاچکا ہے اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور دوز نے براسکا گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کاراستہ دوزخ پر گزر کر ہوگا جے بل صراط کتے ہیں اس پرلامحالہ سب کا گزر ہوگا خداہے ڈرنے والے مؤمن اپنے اپنے درجہ کے موافق وہاں سے مجھ سلامت گزرجا ئیں مے اور کنہگار الجه کردوزخ میں کریزیں گے۔

معتر له كارد: -امام طحاوي ني بل مراط بهم ايمان ركت بين كه كرمعزله برد كياب اورانہوں نے بل صراط کا انکار کیا ہےاورا دکال کیا ہے

ا شکال: - کدایسے بل مراط سے گزرنامکن نہیں اگرمکن بھی ہوتو مؤمنین کے حق میں عذاب

جسواب اول : مؤمنين كے لئے ايے بل مراط سے كزرناعذاب بيس بدك ، مؤمنین کے حق میں اللہ تعالیٰ اس فدرآ سان کردیں مے کہ بعض بیلی کی طرح ، کوئی ہوا کی طرح ، کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑ وں کی طرح گزرجا ئیں کے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

جواب شانس: اياا شكال اور بل مراط كا الكار الله تعالى ك قدرت كالمد برايمان میں کی کا نتیجہ ہے ورنداس قا درمطلق سے کوئی کا مجمی بعید از قیاس نہیں ہے گزرنے والا جانے ياً گزارنے والا جانے؟

قوله: وَالْمِيْزَانِ يُؤذَنُ بِهِ اَعْمَالُ الْمُؤمِنِيْنَ مِنَ الْحَيْرِ وَالشَّرِّوَالطَّاعَةِ وَالْمَعُصِيّةِ.

ميزان عدل قائم ہوگی

یہاں سے امام طحاویؓ فرماتے ہیں ہم میزان ربھی ایمان رکھتے ہیں جس میزان پرمؤمنوں کے

اعمال خیروشراوراطاعت ومعصیت میں سے ہرایک کا وزن کیاجائے گا،اسلامی عقائد میں سے ایک عقد دن ایک عقائد میں سے ایک عقد دن ایک میزان عدل قائم ہوگی جسکے ذریعہ انسانوں کے اقوال وافعال کاوزن کیاجائے گاتا کہ اللہ تعالی کی شان عدل وافعان کاوزن کیاجائے گاتا کہ اللہ تعالی کی شان عدل وافعان کا ظہور ہوجیسے رب العزت کا ارشاد ہے

وَلَىضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَتُطُلَمُ نَفْسٌ هَيْنَاوًإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرُدَلُ اَلَيْنَابِهَاوَكُلَى بِنَاحِسِبِيْنَ "(مودةالانجاء آيت ٢٤ ياره ١٤)

اورہم قیامت کے دن انساف کی ترازوئیں کمڑی کریں سے پس کی پرایک ذرہ بھی ظلم نہ ہوگا اورا کر رائی کے دانے کے برابر بھی کی کاعل ہوگا تو ہم اسکو لے آئیں کے اورہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔

دوسرى جَدَارِثَاد بِارِى تَعَالَى بِ"وَالْوَزْنُ يَوُمَ ثِلْإِنالُحَقُّ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاوُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفِّتُ مَوَازِيْنُهُ فَاوُلِيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوااَنْفُسَهُمُ بِمَاكَانُوْ ابِالْيِنَا يَظُلِمُونَ "(سورة الامراف آيت ٨-٩ پاره٨)

وزن اس دن حق ہوگا جن کے میزان محاری ہوئے لیس وہی فلاح پانے والے ہیں اور جن کے میزان ملکے میں ڈالااس واسطے کہ میزان ملکے میں ڈالااس واسطے کہ وہ ماری آ چوں کا اٹکارکر تے تھے۔

فَ مَنُ ثَقُلَتُ مَوَا ذِينَهُ فَأُوْ آفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَا ذِينَهُ فَأُوْ آفِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْ اَأَنْفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ حَلِلُونَ "(مورة الامراف آيت ١٠١-٣٠ اياره ١٨)

پس جسے عملوں کے تول بھاری ہوئے پس بھی لوگ ہیں فلاح پانے والے اور جسے عملوں کے تول ملکے ملک ہیں جیٹ ملک کے تول میں جیٹ میں ہے۔

معتر له كارد: - كهم ميزان برايمان ركح بين ، يهال سام طوادي معتر له كاردكرد به بين بين سام طوادي معتر له كاردكرد بين بين بين وزن اعمال كالكاركيا بيده والشكال كرت بين

اشكال (۱): دوافكال يرتي بين كراعمال قواعراض بين ادراعراض كاوزن اورقر اراور بقانيس بوتاء

جسوائن نے الدتعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں وہ اعراض کواجہام بنا سکتا ہے جیسے آج کل جدید سائنس نے اس اشکال کو مل کردیا ہے جیسے گری، سردی، اعراض جی سے ہیں لیکن اسکو ما پاجا تا ہے اور آواز جواعراض کے قبیل سے ہاسے ریکارڈ کی شکل جی محفوظ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے اعراض کواجہام کی شکل دیکر میزان جی تو لنا کونسا مشکل ہے یا صحا کف اعمال تو لے جا کیں گاور محا کف اعمال ارقبیل اجہام ہیں،

وزن اشكال (۲): دوسراا شكال بيرتے ہيں كماللەتغالى كوبغير كئے بندوں كا ممال معلوم ہيں لہذا اللہ تعالیٰ كے لئے الي مورت ميں وزن كرمتا ہے فائدہ اور عبث كام ہے

جواب: الله تعالى كواعمال كى مقدار معلوم مونے كے باوجودوزن كر نااتمام جمت كے لئے مورثوت كے محرموں كے اعمال كاوزن كياجائة تاكدو كى بات كا اكارند كر سكيس \_

محمد اصغرطی جونها (لله جونه فاضل دار لعلوم فیصل آباد و فاضل حربی، استاذ الحدیث جامعداسلامیه عربیدیدنی ثاون غلام محمد آباد فیصل آباد پا کستان

# (جنت اورجهنم كابيان

وَالْبَهَنَةُ وَالنَّارُمَحُلُوقَتَانِ لَايَفُنِهَانِ وَلَايَبِهُدَانِ. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَقَ الْجَنَّةِ وَالنَّرُوحَلَهُ فَضُلاَ مِنْهُ وَمَنُ هَآءَ مِنْهُمُ اللَى وَالنَّرُ الْحَنَّةِ اَدْحَلَهُ فَضُلاَ مِنْهُ وَمَنُ هَآءَ مِنْهُمُ اللَّي النَّارِ اَدْحَلَهُ عَدُلاقِنْهُ وَكُل يَعْمَلُ لِمَاقَلُهُ فَرَعْ مِنْهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَاحَلَقَ لَهُ. وَالْحَيْرُ وَالنَّرُ مُفَدُّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعُلُ مِنْ نَحُوالتَّوفِيْقِ وَالشَّرُ مُفَدُّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعُلُ مِنْ نَحُوالتَّوفِيْقِ وَالشَّرُ مُفَدَّرًانِ عَلَى الْمَعْلَوقَ بِهَا تَكُونَ مَعَ الْفِعُلِ وَامَّا الْإِسْتِطَاعَتُهِنَ الصِّحَةِ اللّهُ يَعْلَى وَامَّا الْإِسْتِطَاعَتُهِنَ الصِّحَةِ وَالْوسُعِ وَالتَّمَكُونَ مَعَ الْفِعُلِ وَإِمَّا اللهُ مَعْلَى اللّهُ لَعُطَابُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونَ مَعَ الْفِعُلِ وَإِمَّا اللهُ عَلَى وَالْعَلَامُ اللّهُ لَعُمَالُ اللّهُ عَالَى ﴿ لَا لِمُحْلَقُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعَالَى ﴿ لَا لِمُحْلَقُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّه

ترون بناور باکت بین آئے گا ورجہ مونوں پیدا کی ہوئی ہیں ان دونوں برفااور ہلاکت بین آئے گی اور الله تعالی نے جنت اورجہ مونوں پیدا کی ہوئی ہیں ان دونوں کے الل بھی پیدا کے پس جسکوچا ہے گا جنت میں داخل کر یکا بیا سکا فعل ہے، اورجسکوچا ہے گا جہتم میں داخل کر یکا بیا سکا عدل ہے، اور جسکوچا ہے گا جہتم میں داخل کر یکا بیا سکا عدل ہے، اور جرایک اور جرایک اور جرایک ایس کی طرف و شع والا ہے جس کے کرنے کے بارے میں الله تعالی فارغ ہو بھے ہیں اور جرایک اس کی طرف اور شردونوں بندوں کے تی میں الله تعالی کی طرف سے مقدر ہیں،

اوراستطاعت وہ ہے جسکے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے اسکی تو فیل سے ہے بدوہ تو فیل ہے کہ مخلوق کواسکے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا یہ استطاعت فعل کے ساتھ مقارن ہوتی ہے اورایک استطاعت وہ ہے جو محت اور کام کرنے کی وسعت اور قدرت اور آلات کی سلامتی سے ہادریہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے اوراسکے ساتھ خطاب متعلق ہوتا ہے اوروہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سی فضر کو اسکی طاقت سے ہوھ کر تکلیف نہیں ویتا۔ تسجزید عبارت نکوره عبارت می امام طحادی جنت اور جنم کے موجود ہونے کو اور ان اور خنم کے موجود ہونے کے کو اور ماتھ استطاعت کی دونت میں میان کی جیں۔ دونتمیں میان کی جیں۔

### تشريح

قُولُه: وَالْجَنَّةُ وَالنَّازُمَخُلُوكَتَانَ لَايَقْنِيَانَ وَلَايَبِيُّدَانَ

یہاں سے امام طحاوی جنت اور جہنم کے متعلق عقیدہ بتاتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں ان دونوں پرفااور ہلا کت نیس آئے گی ان دونوں کواللہ تعالی ہیشہ رکھے گا اور اللہ تعالی نے علوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے اور جنت اور جبنم کے اہل بھی پیدا کیا ہیں جسکو وہ چاہے گا جہنم میں داخل کر بگا ہیا اس کا عدل ہوگا اور جسکو چاہے گا جہنم میں داخل کر بگا ہیا اس کا عدل ہوگا اور انسان وہی اعمال کرتا ہے جسکے کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرافت ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ تقدیم میں لکھ چکے کہ فلاں قتم کے اعمال کر بگا اور ہوا کی اس کیلر ف لوشے والا ہے جس کے لیے اسکو پیدا کیا گیا خیرا ور شردونوں بندوں کے لیے تقدیم میں کئی ہیں اور شام کے اللہ تعدیم کا کسی گئی ہیں اور شام کے اللہ تعدیم کسی گئی ہیں اور شام کا مسئلہ تعمیل سے پہلے بیان ہو چکا ہے

معتز لدكارد: ميال سامطاوي اكثرمعز لكاردكرتے بي جنكا فهرب يہ كد جنت اور جہنم ابھي موجودنين بلك قيامت كدون پيداكى جائيں كى امام طحاوي فرماتے بيل كد جنت اور جہنم پيدا ہو بي بيدا كو جنت عليم السلام اور حضرت حواء عليما السلام كا قصد ب كد اكو جنت مي شمرايا ميا جيسے رب العرت كا ارشاد ہے

(١) "وَقُلْنَايَآذَمُ اسْكُنُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنُهَا رَغَدَّاحَيْتُ شِنْتُمَا"

(سورة البقرة آیت ۳۵ پاره ۱) اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرتو اور تیری بیوی جنت میں دونوں کھاؤاس

م سے جوجا ہو جہال کہیں سے جا ہو،

دوسرى جكداد شادبارى تعالى ب "وَسَسادِعُ وُاللَّى مَعْفِرَ قِ مِّنُ دَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُوتُ وَالْآدُصُ اَعِدَتُ لِلْمُتَّقِيْنَ "(سرة آل مران آيتًا "الإرم)

اورتم دوڑواہے رب کی بخشش کی طرف اوراس جنت کی طرف جمکاعرض آسان اورزین کے برابر ہے جو تیار کی گئی پر بیزگاروں کے واسطے،

تيرى جكدار شادبارى تعالى ب " فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِلَّتُ لِلْكُفِويْنَ " (مورة البَرة آيت ٢٣ باره))

تم ڈرواس آگ سے جنکا اید من لوگ اور پھر ہو تھے جوکا فروں کے لئے تیاری گئے ہے قولہ: وَالْجُنَّةُ وَالنَّارُ مَخُلُو قَدَان لا يَفْنِيَان الْحُ

جنت اورجہم وائی ہیں اور فرقہ جہمیہ کارو: ۔ انکاعقیدہ یہ کہ جنت اورجہم اورا کے اہل سب فاہوجا کیں کے امام طحاویؓ انکارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت جہم پر فنا اور ہلاکت بیں آئی اوراللہ تعالی جنت اورجہم اورا کے اہل کو بمیشہ رکھے گا،

جيرب العزت كاارشادي:

(۱) جَزَاوُّهُمُ عِنُدَرَبِّهِمُ جَنْتُ عَذَنٍ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا اَبَدًا "(سرة البيت آيت ٨ ياره ٣٠)

بدلہ ہےا محدب کے پاس باغات ہیں ہیلگی کے، چل ری ہوگی استھے نیچے سے نہریں ہمیشدر ہیں مے اس میں۔

ووسرى جكدار شاو بارى تعالى ب "إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو امِنُ اهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ خَلِدِيْنَ فِيهَا أُوْلَقِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ "(مورة الرية آيت لا ياره ٣٠)

كه بي فك جن لوكول في كفركيا الل كتاب اورمشركين من سي جنم كي آك مين موسك ميشه

ر ہیں اس میں اور بہاوگ مخلوق میں بدتر ہو نگے۔

الی بے شارآیات اورا حادیث جنت اورا ہل جنت اور جہنم اورا ہل جہنم کے ہمیشہ رہنے پر دلالت کرتی ہیں جہنے اور جہنم کرتی ہیں جمید ، کا قول قرآن وصدیث اور اجماع کے سراسر خلاف ہے انکے پاس جنت اور جہنم کے فنا ہونے کے بارے میں کوئی احمالی دلیل بھی موجود نہیں چہ جائیکہ انکے پاس جمیت قاطعہ موجود ہو۔

قوله: وَالْاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَاالْفَعْلُ مِنْ نَحُوِالتَّوُفِيْقِ

استطاعت كي دوشمين

استطاعت كہتے بيں كام كرنے كى طاقت اور قدرت كا حاصل مونا اسكى دوسميں بيں

میمل فتنم : ده قدرت اورطافت جوالله تعالی نے ہربندے ہیں رکھی ہے جسکے سبب سے بنده
افعال اختیار یہ کرتا ہے آگر یہ قدرت نہ ہوتو افعال اختیار یہ نہ کرسکے یہ استطاعت الی ہے جس
کے ساتھ فعل واجب ہوتا ہے یہ الله تعالیٰ کی تو فیق سے ہوتا ہے یہ تو فیق وہ ہے کہ مخلوق اسکے ساتھ
موصوف نہیں ہو سکتی ، یعنی تو فیق مخلوق کی صفت اورا نکا کام نہیں یہ الله تعالیٰ کی طرف سے مخلوق
کونصیب ہوتی ہے اور یہ استطاعت فعل کے ساتھ مقاران ہوتی ہے ، یعنی بنده آگر کسی نیک کام
کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو الله تعالیٰ اسکواس نیک کام کرنے کی قدرت عطا کرتا ہے اورای وقت
کرتا ہے الله تعالیٰ اسکواس برے کام کی قدرت بخش ہے مثلاً اگر چور چوری کا ارادہ
کرتا ہے الله تعالیٰ اسکوقد رت دے دیتا ہے گویا کہ اس چور نے نیک کام کی استطاعت کو زائل
کردیا آگر وہ چوری نہ کرتا بلکہ نماز کا قصد کرتا تو اسکونماز کی قدرت عطا ہوتی اسی وجہ سے بندہ
افعال قبیح میں نم اورعقاب کا مستحق ہے اورافعال نیر میں مرح اور ثواب کا مستحق ہے۔

**دومری فشم: بی** ہے کہ اسباب وآلات کاسلامت ہونااور صحت وتندری کاہونااور بیہ

استطاعت فل سے پہلے ہوتی، لہذا جوفض جس چیز کے آلات واسباب نہیں رکھتا اسکواس کام کی استطاعت نہیں ہے، لہذا اللہ تعالی اس بندے کواس کام کے کرنے کا تھم نہیں ویتا، اور جس چیز کے اسباب وآلات رکھتا ہے اسکوکام کرنے کی استطاعت حاصل ہے لہذا اللہ تعالیٰ بندے کواس کام کے کرنے کا تھم ویتا ہے اس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب متعلق ہوتا ہے، جسے رب العزت کا ارتبادہ ہے آلائے گیف اللہ فی فیسساؤلاؤ مسعقیا لَھا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا کُسَبَتْ وَعَلَیْهَا

كالشتعالي كمي لفس كواسكي طاقت سے بر حر تكليف نبيس ديا،

دوسرى جكدار شاد بارى تعالى ب "وَلِلْهِ عَلِى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيدُلا" (سورة آل عران آيت عه باره)

اورلوگوں پراللہ تعالی کے لئے بیت اللہ کا ج ہے جو مخص اسکی طرف راستہ چلنے کی استطاعت رکھتا ہو،

تيرى جكدار شادبارى تعالى بي "فَاتَقُو الله مَااسْتَطَعْتُمُ "(مورة التغابن آيد ١١ بارود ٢٨) مَ السُّتَطَعْتُمُ "(مورة التغابن آيد ١١ بارود) مَ السُّتَعَالَى سے وُروجَتَى تم استطاعت ركھتے ہو۔

وَاقُعَالُ الْعِبَادِ هِى بِحَلَقِ اللّهِ تَعَالَى وَكُسُبٍ مِنَ الْعِبَادِوَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ إِلَّامَا يُطِينُهُ وَهُوَ حاصِلُ تَفْسِيْوِقُول " لَاحَوُلَ وَلَاقُوقَالًا يُطِينُهُ وَلَا عَلَى اللّهِ اللهِ ولاقُوقَ لِآحَدِ عَنْ مَعْصِيَّةِ اللهِ وكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِينَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ وَكُلُّ هَى يَجُوى بِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

وَصَـٰدُقَتِهِـمُ مَنُفَعَةٌ لِلْامُوَّاتِ،وَاللَّهُ تَعَالَى يَسُجِيُبُ اللَّعَوَاتِ وَيَقُضِى الْحَاجَاتِ ،وَيَمُلِكُ كُلَّ شَىءٍ وَلَايَمُلِكُهُ شَىءٌ وَلَايَسُتَغُنِى عَنِ اللَّهِ طَرُفَةَ عَيُنٍ وَمَنِ اسْتَغُنَى عَنِ اللَّهِ طَرُفَةَ عَيُنٍ فَفَدَكَفَرَوكَانَ مِنْ آهُلِ الْحُسُرَانِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغُضِبُ وَيَرُضَى لَا كَاحَدِمِنَ الْوَرِى.

تر جمعه: اور بندوں کا اللہ تعالی کے پیدا کرنے کا ملقہ بنایا ہے جسکی وہ طاقت رکھتا ہے اور بندوں کا کسب ہیں اور اللہ تعالی نے بند کوائی چیز کا ملقف بنایا ہے جسکی وہ طاقت رکھتا ہے اور بنده طاقت نہیں رکھتا گرائی قدر اسکو تکلیف دی گئی ہے اور بہی حاصل ہے لاحول ولاقوۃ الاباللہ کے قول کی تغییر کا بقویوں کہتا ہے کسی کے لئے کوئی حلہ اور حرکت نہیں اللہ تعالی کی نافر مانی سے رکئے کی گراللہ تعالی کی اعامت کی گراللہ تعالی کی اعامت کے ساتھ ، ہر چیز اللہ عروج مل کی گراللہ تعالی کی اعامت قدم رہے پر گر اللہ تعالی کی تو فیق کے ساتھ ، ہر چیز اللہ عروج مل کی مشیعت اور اسکے فیصلے اور اسکی فیصلے اور اسکی تقدیر کے ساتھ جاتی ہے ، اسکی مشیعت تمام مشیقوں پر عالب ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ قطعاً کی پڑالم نہیں کرتا وہ پاک ہے ہر برائی سے اور وہ منزہ ہے ہر عیب سے اور اس چیز سے جو اسکو عیب دار کرے اور جو وہ کرتا ہے اس سے اسکے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا اور مخلوق سے سوال عیب کیا جا سے گا۔

اور زندہ لوگوں کے دعاء کرنے اور صدقات دیے میں مردوں کے لئے فائدہ ہاوراللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول فرما تا ہاور تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہا اور وہی ہر چیز کا مالک ہاور کوئی چیز اسکی مالک نہیں اوراللہ تعالیٰ سے آ کھے جسکتے کے برابر بھی بے پروائی نہیں کی جاسکتی اور جس نے آ کھے جسکتے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے بے پروائی اختیار کی پس تحقیق اس نے کفر کیا اور خمارہ پانے والوں میں ہوا اور اللہ تعالیٰ تاراض ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کی حلوق کی طرح نہیں،

قسجوید عبارات: فروره عبارت می مصنف ناسبات کوابت کیا ہے کاللہ تعالی افعال کے خالق بین اور بنده کاسب ہے اور بندول کو جومکنف بنایا ہے انکی طاقت کے بفتر را در ادر کا رفتا میں اور بنده کاسب ہے اور بندول کو جومکنف بنایا ہے انکی طاقت کے بفتر را در ادر کا رفتا میں اللہ تعالی کی مشکیت اور علم کے مطابق چل رہا ہے اور اسکی مشکیت ہر چیز کے بات کو قابت کیا ہے کہ زعدول کے اعمال سے مردول کو فائدہ بہتی اور اللہ تعالی ہر چیز کے بالک بیں اور اس سے استعناء اور بے پروائی برتنا و نیا اور آخرت میں خران کا ذرابعہ ہے۔

### تشريح

قوله: وَاقْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَكَسُبِ مِنَ الْعِبَادِ

### بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں

یہاں ہے اہام طحاوی اس بات کو قابت کرتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے خالق اللہ تعالی ہیں اور بندے اور اندانی کا خالق اللہ تعالی کی خلوق ہیں اور بندے الکا اکساب کرتے ہیں اور بندوں کا فعل ہے۔

معتر لداور جربه کارو: - ندکوره عبارت میں امام طحاوی معتر لداور جربه کاردکرتے ہیں،
معتر لدکتے ہیں کے بندے کے جوافعال اختیاریہ ہیں حثلاً ایمان اور کفر، طاعت اور معصیت،
نیکی اور بدی بندہ خودان افعال کا خالق اور موجد ہے اللہ تعالی کی قدرت کواس میں کوئی دخل نہیں ۔
جریہ کہتے ہیں بندہ افعال اختیاریہ میں مجبور محض ہے بندہ کوکسب کا بھی دخل نہیں، بندہ اپنے افعال
کانہ کاسب ہے اور نہ خالق ۔

الل سنت والجماعت ندتو معتزله كاطرح الله تعالى كوبالكل بدخل ماسنة بين اورنه جربيك طرح

بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں کہ بندہ کی قدرت اور اختیار کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بندہ کی قدرت سے وجود کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اختیاریہ جو ہیں یہ اللہ تعالی اور بندہ دونوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں ،اللہ تعالی کی قدرت کا تعلق خلق سے ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے افعال کے خالق ہیں اور بندہ کی قدرت کا تعلق کسب سے ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے یعنی بندہ اگر برے کام کا ارادہ اور کسب کرتا ہے قواللہ تعالی اسکی کیفیت پیدا کردیتا ہے اور اگر بندہ اچھے کام کا ارادہ اور کسب کرتا ہے قواللہ تعالی اسکی کیفیت پیدا کردیتا ہے۔ کسب کرتا ہے قواللہ تعالی اجھے کام کی کیفیت پیدا کردیتا ہے۔

معتزله كالستدلال: - اگرالله تعالى كوخالق كهاجائة توكفر وشرك ، زنا، چورى وغيره كاخالق الله تعالى حرف الله تعالى كاشان كاخالق الله تعالى حرف الله تعالى كاشان من به ادبى به من به من به ادبى به من  به من به

الزامی جواب: -بنده جن آلات واسباب سے گناه کرتا ہے انکاخالق تم بھی اللہ تعالیٰ عی کومانتے ہواور جن اعضاء اور جوارح سے بنده گناه کرتا ہے انکاخالق بھی تم اللہ تعالیٰ عی کومانتے ہوکیا ریہ بے اونی نیس ؟ فعما هو جو ابدا

تحقیقی جواب: -خلق قبیج بین به بلکه کب فیج بین به بالکه کب فیج بین به بال کامنی اِ خسسدان الاسنی طساعید فی المعند، بنده میں طاقت کا پیدا کردینا اور کسب کامعن ہے اِسنید منسال الاسنی طساعید الله سنحد فید، اس پیدا کی ہوئی طاقت کو استعال کرنا، دونوں کا حکام الگ الگ بین کسب خیر محمود ہے اور کسب شرند موم ہے لیکن خلق خواہ کسی چیز کا ہووہ خالق کا کمال ہے خلق خیر بین کسب خیر محمود ہے اور خالق کا کمال ہے خلق خیر بھی محمود ہے اور خالق کا کمال ہے جیسے نیز ہا اور کو ارکوار کا بینا نے بیانے والے کا کمال ہے البت اگر انکوا جھی جگد استعال کیا جائے تو خیر ہے اگر بری جگد استعال کیا جائے تو خیر ہے اگر بری جگد استعال کیا جائے تو شرہے ، فیج استعال اور کسب کیوجہ سے بن رہا ہے نیز ہا اور تکوار کا بنانے والا تو ہر حال

مین با کمال سجماجائے گا، ای طرح اللہ افعال کے خالق ہیں تو ہر حال میں اٹکا کمال ہے بلکہ خلق شرمیں حکمتیں شخلی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تحییم ہیں اٹکا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوسکتا باغیجہ میں پھول مختلف رگوں والے بی زینت دیا کرتے ہیں جیسے ذوق شاعرنے کہاہے

﴿ كُلْمِاتُ رِنَّا رَكَ سے برونن جمن

اے ذوق اس جہال کو ہے زیب اختلاف سے

تو خیروشرکے نمونے خالق کی قدرت ہیں اور حسن عالم کاباعث ہیں، بھنے کسب کیوجہ سے بن رہاہے تو متیجہ بینکا الفاق بھنے البی المیکسب فتیح فتی ہے،

جربيكا استدلال: - جريكة بن بنده من كى درجه كا اختيار نيس اور نه كى درجه كا اختيار نيس اور نه كى درجه كى قدرت م يرجو كى قدرت م يرجو كارثاوم من مساقه أوْنَ إلااَنْ يُسَاءَ الله "(سورة بحور آيت ٢٩ ياره ٣٠)

نہیں تم چاہدے مرجواللہ تعالی جا ہیں ،اسلئے یہ کہتے ہیں جاری مشیت ختم اور قدرت واراد وختم ہے۔ اور ہم مجود محض ہیں۔

چیر رہید کی مر و بید: ۔ جبر بید کا فد جب انتهائی کمزور ہے بید وجدان صریح کے بھی خلاف ہے اور نصوص کے بھی ،انسان اپنے وجدان میں بھی اپنے آ پکو علی سجمتنا ہے انسانی وجدان کا فیصلہ بیہ کے دبئد سے کہ بند سے کے اختیار سے افعال ہور ہے ہیں مثلاً افعنا ، بیٹھنا ، چلنا ، پھر نا ،سونا ، جا گنا بیسب استیار سے ہور ہے ہیں انسان میں اختیار کا ہونا اتنا واضح ہے کہ حیوانات تک سجھتے ہیں کہ انسان میں اختیار موجود ہے مثلاً آپ نے کے پھر یالا تھی ماری تو کا پھر یالا تھی کے در پے ہوتا ہے وہ جمتنا ہے کہ لا تھی مجور محض ہے بند و تک کا بجائے مار نے والے سے انتظام کے در بے ہوتا ہے وہ جمتنا ہے کہ لا تھی مجور محض ہے بند و تخار ہے۔

بید بهب نصوص کے محی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے" لائے گف اللّٰه نَفساً إلّا وُمنعَها" (سورة البقرة آیت ۲۸۷ پارو۳) آدی میں جس قدروسعت اورا ختیار بوتا ہے ای کے مطابق اسکو ملکف بنایا جاتا ہے اگرائیس وسعت اورا ختیار نہ مانا جائے تو شریعت کا لغوبونا لازم آتا ہے اور ملکف ہونے کا مداری اختیار پر ہے۔

ا بل سنت والجماعت كا استدلال : - الل سنت والجماعت نے افراط وتغریط کے مابین حداعتدال اختیار کی ہے نہ تو معتزلہ کی طرح نصوص بیں تحریفات کی ہیں اور نہ ہی جربید کی طرح وجدان کا بالکلیدا تکارکیا ہے بلکہ ہمارے ہرفعل اختیار کی بھی ہمارے اپنے اختیار کا بھی وظل ہے وجدان کی فیصلہ ہے اورا اللہ تعالی کی قدرت اور مشیعت کا بھی وٹل ہے جبیدا کہ نصوص ہتلار ہی جیسے وجدان بی کی فیصلہ ہے اورا اللہ انتخالی کی قدرت اور مشیعت کا بھی وٹل ہے جبیدا کہ نصوص ہتلار ہی ہیں جیسے قرآن یاک بھی ارشاد ہے "وَ اللّٰهُ حَلَقَهُمُ وَ مَاتَعْمَلُونَ '

(سورة الصافات آیت ۹۱ پاره ۲۳ ) دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے" اَللهٔ حَالِقُ کُلِ هَنَی " (سورة الزمرآ بت ۲۲ پاره ۲۳ ) تیسری جگدارشاد باری تعالی ہے" وَ مَا تَفْعَلُو امِنُ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ " (سورة البقرة آیت ۱۹۷ پاره ۲۷)

قوله: ولم يُكَلِّفُهُمُ إِلَّامَا يُطِينُقُونَهُ، وَلَا يُطِينُقُونَ إِلَّامَا كُلِّفَهُمُ

### انسان بقذراستطاعت مكلف ہے

یہاں سے امام طحاوی اس بات کو واضح کررہے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کو استطاعت کے بقدر مکلف بنایا گیاہے بندوں کو اس چیز کا بندہ مکلف بنایا گیاہے بندوں کو اس چیز کی تکلیف دی ہے جسکی وہ طاقت رکھتے ہیں ،اور جس چیز کا بندہ کو مکلف بنایا ہے بندہ اسکی طاقت رکھتا ہے کیونکہ بندے اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں جسکی تکلیف اللہ تعالی نے انکودی ہے اور یہی تغییر ہے 'لاحول ولاقوۃ الا باللہ'' کی لیعیٰ اللہ تعالی کی نافر مانی سے نیجنے کیائے کوئی حیلہ اور تد بیر نہیں سوائے اللہ تعالی کی اعانت اور نصرت کے،اور کسی اطاعت

حاؤ تھے۔

کوکر نے اوراس پر ابت قدم رہنے کے لئے کئی قوت اور طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی قو فیق کے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معقیت اور علم اور قضاء اور قدرت کے ساتھ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی معقیت تمام مشیقوں پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمام حیلوں اور تمام تہ ہیروں پر غالب ہے وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے وہ قطعا کی پر پچے ظلم اور ذیا دتی نہیں کرتا ، وہ ہر برائی سے پاک ہے اور وہ ہر عیب سے اور ہراس چیز سے جو اسکوعیب دار کر وے وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان بیہ عیب سے اور ہراس چیز سے جو اسکوعیب دار کر وے وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان بیہ ہے اور ہراس چیز سے جو اسکوعیب دار کر وے وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان بیہ ہے اور ہراس چیز سے جو اسکوعیب دار کر وے وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان بیہ ہے اور ہراس چیز سے جو اسکوعیب دار کر وے وہ اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان میں میں اس سے منزہ ہے کیونکہ اسکی شان میں میں دور الدی ہور ہور الدی ہور

الدی بیده مَلَکُون کُل هُم یستلون (حود الله بادات ۱۹۷۳)
جو کچوده کرتا ہے اسکے بارے بی اس سے پوچھانیس جاسکا اور طوق سے سوال کیا جائے گا،
ال کورب العزت فرماتے ہیں "إِنْسَمَا اَمُرُهُ اِذَا اَزَا دَهَيْنَا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ فَسُبُحٰنَ اللّهِ عَبْدِهِ مَلَکُونُ کُلِ هَبُ وَکُلْفِهِ تُوجُعُونَ "(حورة سین آیت ۸۱-۸۳ بار ۲۳۵)
بیک اسکا تھم کی ہے کہ جب دہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے تواسکے لیے کہتا ہے ہوجا تودہ ہوجاتی ہے بیل باک ہے دہ الله تعالى جسکے قبضے میں ہر چیز کی بادشانی ہے اوراس کی طرف تم لوٹائے ہیں ہر چیز کی بادشانی ہے اوراس کی طرف تم لوٹائے ہیں باک ہے دہ الله تعالى جسکے قبضے میں ہر چیز کی بادشانی ہے اوراس کی طرف تم لوٹائے

قُولُه: وَفِي دُعَاءِ الْآحُيَاءِ لِلْامُوَاتِ وَصَدُقَتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْامُوَاتِ،

### مردوں کو دعااور صدقات کا تواب پہنچتا ہے

یہاں ہے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ زعمہ لوگ مردوں کے بارے میں دعا کریں یا ایصال تو اب سمی نغلی عبادت کا کریں یامردوں کے لئے صدقہ وغیرہ کریں تو اس سے مردوں کوفائدہ پہنچتا ہے۔

الل سنت والجماعت كالمرجب: اللسنة والجماعة كاس براتفاق بكه مردول ودوصورتول مين ثواب بنجام بهل صورت بداي اي ليصدقه جاريه جوراسي مو

#### اسکانواب مرنے کے بعد بھی اسکو پنچار ہتا ہے۔

دوسری صورت سے ہے کہ زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے دعاء کرنا،استغفار کرنا،صدقہ خیرات کرنا،اورقل کی تلاوت کا ایسال تواب کرنا،اورقر آن پاک کی تلاوت کا ایسال تواب کرنا اورقر آن پاک کی تلاوت کا ایسال تواب کرنا اس سے مردوں کو تواب پہنچتا ہے بیقر آن وحدیث اورا جماع سے تابت ہے۔

معتر له كافر مب اوروليل: معزله كافر بيه كدندول كا عال سردول كوك فى اكده نيس پنجا اورفلى عبادات ساور صدقه خيرات ساور تلاوت قرآن پاك كرنے سے مردول كوك فى أواب اورفائد ونيس كينجا الكاستدلال قرآن پاك كى اس آيت سے بي وائ لَيْسَ لِلائسَان إلَّا مَاسَعَى "(مورة الجم آيت ٣٩ بارو٢١)

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جواس نے کمایا، کہ جرفض اپنے کسب میں مربون ومقید ہے اور ہرانسان کواپنے عمل کی جزاملتی ہے نہ کہ دوسرے کے عمل کی ،اور قضاء بدلتی نہیں اگر کسی انسان کے عذاب کا فیصلہ ہوگا تو وہ زندہ کے ایصال تو اب سے قضائے اللی بدل نہیں سکتی۔

### اہل سنت والجماعت کے دلائل

پهلس داید استان الدین سَبَقُونَابِالایمَانِ "(سورة الحر این جَاءُ وَمِن بَعَدِهِمُ یَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِر لَنَا الَّذِیْنَ سَبَقُونَابِالْایْمَانِ "(سورة الحر ایت ایاره ۲۸) اوروه لوگ جوا کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں اے بیارے رب بخش ہم کو اور مارے ان محا تیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے ،

معلوم ہوازندوں کی دعااوراستغفار سے فائدہ پنچے گاای لئے تواس دعا کوتر آن پاک میں ذکر کیا گیاہے، دوسری دارید حضرت سعدین عبادة سے دوایت ہے جکامفہوم یہ ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ سعدی والدہ فوت ہوگئ ہے اگر میں اسکی طرف سے صدقہ کروں تو کونسا صدقہ افضل ہوگا حضورا قدر مالیا تھے نے ارشادفر مایا پائی کا صدقہ ، تو حضرت سعدین عبادة نے ایک کوال کھودوا یا اور فرمایا ہیام سعد کے لیے وقف ہے (رادوا بنادی)

تبسری دلیل: حضرت ما نشس دوایت ہے جمامنہ وم یہ کایک فض حضوراقد سی اللہ کا خدمت میں حاضر ہواادر عض کیااے اللہ کے رسول اللہ میری والدہ اچا کے فوت ہوگئی ہے اس نے مجدومیت نہیں کی میراخیال ہے اگروہ کلام کرتی تو صدقہ کی کرتی اگر میں اسکی طرف سے صدقہ کروں تو اسکو تو اب طے کا حضوراقد سی اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اسکو تو اب طے کا (عدی سے)

ب اسب على من دعا كمتعلق وارد مولى بين بوميت كون من دعا كمتعلق وارد مولى بين خصوصاً ثماذ جنازه كى دعا مين اورميت كي لئے دعا كر نااور سلف صالحين كامعمول علا آرہا ہے كہ ميت كي لئے دعا كر اس مين مردول كاكوئي نفح نہ موتا تو بحردعا كاكوئي فائده نه موتا جي قبرستان مين جانے كى دعا"السّلامُ عَسَلَيْتُ مُن مَن الْفَلْ وَنَحُنُ بِالْآلَو بِاللّهُ اللّهُ لَنَاوَلَكُمُ النّهُمُ مَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآلَو بِ" (راوه سلم)

معتر لدى دليل كا جواب: معزلد في جودليل دن "وَأَنْ لَيْسَسَ لِلانسُانِ الْاَسَاسَعِي" (سورة النم آية ٢٥) اوريدكرآ دى كودى ملتا ہے جوائے كما يا دوسرے كا اعمال سے مرده كوفائده نہيں بانتها، اسكاجواب بيہ ہاس سعى سے مرادسى ايمانى ہے كہ اگرا يمان كى دولت ليكر نہ مرا بلكه كفركى حالت ميں مرا ہے تو زئده كے اعمال سے اس كا فرانسان كوك كى فائده نہيں بہنچا ہوگا باقى حضوراقدس علی نے مرده كيك دعا اور اسكى طرف صدقہ و خرات كے فع بخش ہونے كى خردى ہے تواس پرايمان لا ناواجب ہے۔

قوله: وَاللَّهُ تَعَالَى يَسُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ

الله تعالی بندوں کی دعا ئیں قبول فرما تا ہے اتکی حاجتیں بوری کرتا ہے

فلا سفر کارو: - یہاں سے امام لحادی ان فلاسفہ کار دفر مار ہے جو کہتے ہیں کہ دعا میں پھے فائدہ نہیں اس لئے کہ مشعیت البی اگر مطلوب کے وجود کا تقاضا کرتی ہے تو دعا کی کیا ضرورت ، اگر اللہ تعالی کی مشعیت ہی تقاضانہیں کرتی تو پھر پھے فائد ونہیں۔

ا مام طحاویؓ ایکے رد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا ئیں قبول فرما تا ہے اورا کی حاجتیں پوری کرتا ہے جیسے رب العزت کا ارشاد ہے

- (۱) "وَقَالَ رَبُحُمُ أَدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ "(مورة المؤس آيد ١٠ باره ٢٢) او ٢٢٥) اورتها رحد المروش تهاري دعا قبول كرونكا
- (۲) دوسری جگه ارشاد باری تعالی به "إذاساً لَکَ عِبَادِی عَنِی فَالِیّی قَوِیْت أُجِیْتُ وَمِیْتُ أُجِیْتُ مُعَودً اللّه ع إذَا دَعَان "(سورة القرق مَت ۸۷ پاره)

جب میرے بندے بچھ سے میرے بارے میں پوچیس سومیں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا ما تکنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا مائے گے (٣) حديث ش آيا - "إِنَّ رَبِّكُمْ حَييٌّ كَرِيْمْ يَسْتَحْي مِنْ عَبْدِهِ إِذَارَفَعَ يَدَيْهِ إلَيْهِ أَنْ يُرَدُّ هُمَاصُفُرُ ا" (رواه الدواودوالرّندي)

كحضورا قدى الله كارشاد باتهارارب بداباحياب كريم بجب بنده اسكى طرف اسينهاته افھاتا ہے واسے اکو فالی وائس کرتے ہوئے حیا آتی ہے

قوله :وَيَمُلِكُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَايَمُلِكُه الْحُ

الله تعالیٰ کا کوئی ما لک نہیں وہ ہر چیز کے ما لک ہیں

يهال سامام محاوي فرمات إلى كالله تعالى مرجزك ما لك بي اوراسكا كوكى ما لك بيس اورالله تعالی سے یک جیکنے کے برار بھی کسی طرح کسی تم کی بھی بے نیازی اور بے بروای نہیں کی جاسکتی اور جوعم آکوجمینے کے بقار اللہ تعالی سے استفاء اورب پروائی اختیار کرے گادہ کافرے آور بلاكت والول مي سے بوكا الله تعالى ناراض بوتا اور رامنى بوتا بيكن ايسے بين جس طرح کلوق ناراض یا خوش موتی ہے۔

جہمید کا رو:۔ یہاں سے امام طحاوی جمید فرقہ کاردکردہے ہیں جنکاعقیدہ یہ کہ اللہ تعالی رضا، غضب ، مجت اورعداوت وغيره كى صغات كع ساتحد متصف فين امام محاوي الكاردكرت ہوئے فرماتے ہیں کداللہ تعالی ناراض بھی ہوتے ہیں اورخوش بھی لیکن محلوق کی طرح نہیں ،ای کو ربالعزت افي مقدى كتاب من بيان فراتا ي

> "لَقَدْرَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُهَا بِعُوْلَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ " ( سورة الفتح آيت ١٨ ياره٢٧)

تحقیق الله تعالی ان ایمان والول سے رامنی مواجنہوں نے درخت کے نیج آپ ایک سے بیعت

دوسرى جكدار شادبارى تعالى بي وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِعَنَهُ وَاَعَدُّلُهُ

عَلَابًا عَظِيْمًا" (سورة السام من ١٤٠١ إرو٥) .

الثدتعالى كاس يرغضب اورلعنت بهاورا سكروا سطي تياركما بزاعذاب

صحابه كرام من الديم كابيان

وَنُحِبُّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْظُهُولَانُفَرِّطُ فِي حُبِّ اَحَلِمِنْهُمُ وَلَانَتَبَرَّاءُ مِنُ اَحَلِمِنْهُمُ، وَنُهُضِصُّ مَنُ يُبْغِصُهُمُ وَبِغَيْرِالْحَقِّ لِانَذْكُرُ هُمُ وَنَرَىٰ حُبَّهُمُ دِيْمًا وَإِيْمَانَا وَإِحْسَانَا وَ بُغْصَهُمُ كُفُرًا وَشِقَاقًا وَبِفَاقًا وَغِفَائًا وَطُغْيَانًا.

وَنُفِيَتُ الْبِحَلَافَةَ بَعُدَ النَّبِي عَلَيْكُ اَوْلَالِابِي بَكْرٍ . الْحَسِلِيَةِ فَيْ تَعْفِيهُ لَا وَتَقُدِيْمَا عَلَى جَسِينُ عَلَّانٌ مَنْ الْمَعْدَ النَّبِي عَلَى الْمُعَلَّابِ مُكَمَّ لِعُثْمَانَ بَنِ عَقَانٌ مَثْمَ لِعَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ جَسِينُ عَلَى الْمُعَلَّابُ مُلَّا لِعُلَى الْمُلِي وَخُسَوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْجُمَعِينَ وَهُمَ الْمُحْلَفَاءُ الرَّاشِلُونَ وَالْآلِمَةُ الْمَهْدِيُّونَ الَّذِينَ وَخُسَوَانُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ وَالْآلِمَةُ الْمَهْدِيُّونَ الَّذِينَ اللَّهُ الْمُعَلَّالُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُ اللَّهُ الْمُلْونَ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

تسور بعد کرد بین اوران میں کرتے اور ندان میں سے کہیں کرتے ہیں اوران میں سے کہی ایک کی مجت میں غلواورزیادتی نہیں کرتے اور ندان میں سے کی سے تبری کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جوان حضرات سے بغض رکھے اور تن اورائیان اوراحسان جھتے ہیں اوران دخرات سے محبت کرنا ہم دین اورائیان اوراحسان جھتے ہیں اوران حضرات سے بغض رکھنا کفراور بدینتی اور نفاق اور کئی جھتے ہیں اور ہم حضورا قدس مقالت کے بعد مشرات سے بغض رکھنا کہ اور نفاق اور کئی جھتے ہیں اور ہم حضورا قدس مقالت کے بعد تمام صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہوئے اور تمام است پر مقدم بھتے ہوئے سب سے پہلے خلافت کا اثبات حضرت ابو بکر صدیت " کے لئے کرتے ہیں پھر اسکے بعد حضرت عمر بن خطاب تکیلے کا اثبات حضرت ابو بکر صدیت ہی کھر حضرت عمر بن خطاب تکیلے کے حضرت عمر بن خطاب تکیلے کے حضرت عمر بن خطاب تکیلے کے حضرت عمر بن خطاب کے لئے اور یہ چا روں خلفائ کے اوران حق کے ماتھ فیلے کے اوران حق کے ماتھ عدل کو اسکاری کی کے اورائ حق کے ماتھ عدل کے اورائی حق کے ماتھ عدل کے ماتھ کے اورائی حق کے ماتھ کو میں کے میں اور ہورائی حق کے ماتھ کیا کہ میں کو میں کو میں کو میں کورائی حق کے ماتھ کی کو میں ک

#### كرتيف

تجزیه عبارات نکوره عبارت شام طحادی نے معرات محاب کرام سے محبت کو ذکر کیا ہے اوران بات کو واضح کیا ہے کہ م ان معزات میں سے کی ایک کی مجبت میں خاوجیں کرتے اوران معزات سے محبت کرنا دین اورائیان کی علامت ہے اوران سے بغض رکھنا کفر ونفاق کی علامت ہے اور ماتھ ماتھ منطفائے اربعہ کی خلافت کو ترتیب واربیان کیا ہے۔

### تشريح

قوله: وَنُسِحِبُ آصْحَابَ النَّبِيَ عَلَيْكُ وَلَائَفَرَطُ فِى حُبِّ اَحَلِينَهُمْ وَلَائَتَبَرَّاءُ مِنْ اَحَلِمِنْهُمُ،

## حتِ محابہ طعلامت ایمان ہے اور بغض محابہ علامت کفرونفاق ہے

یہاں سے امام محاوی فرماتے ہیں کہ حضوراقد سے اللہ کہ تمام محابہ کرام سے ہم مجت کرتے ہیں اوران بیل سے کی ایک کی محبت بیل غلو اور زیادتی نہیں کرتے جیسا کہ شیعہ اور خارجیوں نے حضرت علی کی محبت بیل غلو کیا ہے اور ہم ان محابہ کرام بیل سے کی سے بھی پیزاری اور تیمی نہیں کرتے جیسا کہ شیعہ نے اکثر محابہ کرام سے تیمی خا ہری ہے اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جی جو حضرات محابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں نیز ہم ان محابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں نیز ہم ان محابہ کرام اس کا کر خیر ہی کرتے ہیں اور حضرات محابہ کرام سے محبت کرتا ہم وین ، ایمان اوراحدان (جواعلی ورجہ کی نیکی ) سیمتے ہیں اور ان حضرات محابہ کرام سے محبت کرتا ہم وین ، ایمان اوراحدان (جواعلی ورجہ کی نیکی ) سیمتے ہیں اوران حضرات سے بغض رکھنا کفر بدیختی ، نفاق سیمتے ہیں اور دیر کھی ہے۔

(۱) "وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوُهُمُ بِاحْسَانٍ رُّضِى اللَّـهُ عَنُهُمُ وَرَصُّـوُاعَنُـهُ وَاَعَـدُلَهُمْ جَنْتِ تَجُرِى تَحْتَهَاالْاَنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيُهَاآبَدًاذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ "(مَورةالَّوَبِآيت ١٠٠ إياره ١١)

اورجن لوگول نے سبقت کی سب سے پہلے (ایمان لائے) مہاجرین اورانسار میں سے اورجن لوگول نے اتباع کی نیکی کے ساتھ اللہ تعالی رامنی ہواان سے اوروہ رامنی ہوئے اس سے ، اللہ تعالی نے ایکے لئے باعات تیار کے بیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گےان میں ، یہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔

(٢) دوسرى جكرارشاد بارى تعالى ب "كَفَدُ رَضِى الله عَنِ الْمُومِنِيْنَ إِذْيَهَا بِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَالْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآلَابَهُمْ فَتُحافَرِيُها" (سورة اللهِ آيت ١٨ پاره ٢٦) تحقق الله تعالى راضى موت موثين سے جس وقت انہول نے آپ الله تعالى من يعت كى درفت كے يہج پس الله تعالى نے جان لياجوا كے دلول على تعالى الله تعالى نے اتاراسكيد كوان يراورانعام ديا اكواكي في زديك كا۔

(٣) تيرى جكرارشاد بارى تعالى ٢٠ لَقَدْ قَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهُ جِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ الْمَعُوهُ فِي صَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيْعُ قُلُوبٌ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ فُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وَقَ رَّحِيْمٌ "(سورة الوبدا الإدهاا)

تحقیق اللہ تعالی مہریان ہوائی کر میں اللہ پرمہاجرین اور انصار پرجوساتھ رہے ہی کر میں اللہ کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں بعد اسکے کہ قریب تعادل چر جائیں ان میں سے بعضوں کے، چرمہریان ہوان پر میریان ہے دم کرنے والا ہے۔

(٣) مديث بمن مها مهار عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مُعَقَّلٍ قَالَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

فَبِـحُبِّى اَحَبُّهُمْ وَمَنُ اَبُغَطَهُمْ فَبِبُغُطِى اَبُغَطَهُمْ وَمَنُ اذَاهُمُ فَقَدْ اذَائِيُ وَمَنُ اذَالِي فَقَدْ اَذَى اللَّهَ وَمَنُ اَذَى اللَّهَ فَيُوشِيكُ اَنُ يَّانُحُذَهُ ''(رواءالرّذَى)

حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ حضوراقد سے اللہ نے ارشادفر مایا میرے محابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعدا کونشا نہ و ملامت نہ بناؤ، جس نے الن سے محبت کی تواس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی تواس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تواس فنے میرے ساتھ بغض رکھنے کے سبب انسے بغض رکھا اور جس فض نے ایڈ اپنچائی اور جس نے محصے ایڈ اپنچائی اور جس نے محصے ایڈ اپنچائی اور جس نے محصے ایڈ اپنچائی حقیق اس نے اللہ تعالی کو ایڈ اپنچائی اور جس فض نے اللہ تعالی کو ایڈ اپنچائی کہی قریب ہے کہ اللہ تعالی اسکو پکڑ یا۔

- (۵) عَنُ أَبِى سَمِيْدِ وِالْمُحُدِيِّ كُمَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَالَ الْمُعَلَّمِيُ الْعَسَاوُ الْمُعَلِي عَلَمُ اَحَدِهِمْ وَلانَصِيْفَهُ "(رواه الناري سلم) فَلَوْانُ اَحَدَكُمْ اَلْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَا مَا بَلَغَ مُلْاَحَدِهِمْ وَلانَصِيْفَهُ "(رواه الناري سلم) حضرت الاسعيد خدري سي روايت ب كحضورا قدى الله في ارشاد فرمايا كرتم مير صحابة كوكان ندوه فيقت بيب كداكرتم من سي كوكن فض احديها لاك براير سونا بحى الله كى راه من فرج كرد قاسكا والله كالله كالله كالم عن من ايك مير كرف فيره آتاب) كرد حد قاسكا والم عن المي من ايك مير كرب بهو وفيره آتاب) يا آد هد مدكو المي عراير بحي فين الله كالماري المناه من المي المناه المناه الله كالمناه المناه المناء المناه المنا
- (٢) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُورَ بُدَة أَعُنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَالِيَّهُ مَامِنُ آحَدِ اصَحَابِي يَمُوثُ بِأَرْضِ إِلَّا بَعَتَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(رواوالرين) حضرت عبدالله بن بريده الله والدموى المعرى للقل كرت بين كه حضورا قدر بالله في ارشاد فرما يا كه مير صحابة هي سے جوجس زمين ميں فوت موكا تو وہاں اپني قبر سے اس حال ميں الله الله الله على الله وكا اور الله وكا ورائي راسته دكمانے والا موكا۔

(2) عَنُ إِبْنِ عُمَرُّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ الْمَارِيَّةِ الْمَارِيَّةِ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُمُ اللهِ مَنْكُمُ اللهِ مَنْكُمُ اللهِ مَنْكُمُ اللهِ مَنْكُمُ الرواه الرّدي)

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقد س اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم ان لوگوں کو ۔ دیکھوجومیرے صحابہ "کو براکتے ہیں توتم کہوتہاری بری حرکت پراللہ کی اعنت ہو۔

ای طرح صحاح ستہ میں بے شار صحابہ کے نصائل میں حضورا قد سی اللہ کے ارشادات ہیں اس کے حضورا قد سی اللہ کی علامت ہے اور صحابہ کی شان کے حضورا قد سی اللہ کی علامت ہے اور صحابہ کی شان میں مستاخی کرنا کفرونفاق کی علامت ہے،

محمراصغرعلى بعنه (للله بعنه فاضل دارلعلوم فيصل آباد وفاضل عربي، استاذ الحديث جامعه اسلاميه عربيه يدنى ناون غلام محمر آباد فيصل آباد پاكستان قوله وَنُفَيِّتُ الْحَلافَة بَعُدَ النَّبِي مَلَّكُ أَوَّلَالِابِيّ بَكْرٍ. الصِّدِيُقِ تَفْضِيُلاوَتَقُدِيُمَاعَلَى جَمِيْع الاُمَّةِ ثُمَّ لِعُمَرَبُنِ الْحَطَّابِ السَّحَالِ السَّحِيْدِ الْمُعَةِ ثُمَّ لِعُمَرَبُنِ الْحَطَّابِ السَ

# (خلفائے راشدین کابیان

یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضورا قد تر سیالی کے بعد ہم اوّلاً خلافت حضرت الوبکر کے لئے تسلیم

کرتے ہیں انہیں تمام امت پر فضیات دیتے ہیں اور مقدم بچھتے ہیں پھر ہم حضرت الوبکر کے بعد حضرت عمر اللہ علی محضورت عمر اللہ علی خلافت فابت کرتے ہیں ، پھر حضرت عمال کے لئے خلافت فابت کرتے ہیں ، پھر حضرت حمال کے بعد حضرت عمال کے بعد حضرت عمال کے لئے خلافت فابت کرتے ہیں اور بیچاروں خلفائے راشدین ہیں ، پھر حضرت میا فت کے بعد حضرت علی کے اورا سے ماتھ اور ہدایت یا فتہ انکہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں جن کے ساتھ فیصلے کیے اورا سے ساتھ المصاف کرتے ہیں۔

افساف کرتے ہے۔

شیعد پررد: - بہال سے امام طحاوی شیعد پردد کررہے ہیں شیعد سیکتے ہیں کہ ظافت میں پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ عند کا ہے امام طحاوی اٹکا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضورا قد کی اللہ عند تمام صحابہ پر اللہ عند کا ہے اور تمام امت پر فضیلت دیتے ہوئے اور تمام امت پر مقدم بجھتے ہوئے سب سے مہلے خلافت کا اثبات ہم حضرت الو بکروضی اللہ عند کے لئے کرتے ہیں،

کی تکہ جنوراقد سے اللہ کے وصال کے بعد محابہ سقیفہ نی ساعدہ میں جمع ہوئے ، زاع ومشورہ کے بعد سب
کی رائے حضرت ابو بکڑی خلافت پر شغق ہوئی لہذا ابو بکڑی خلافت پر سب کا اجماع ہوگیا اور چندون
توقف کے بعد حضرت الو بکڑی خلافت پر شغق میں حضرت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کی ، اگر حضرت ابو بکڑی کا خلافت جن نہ ہوتی تو محابہ اس پر اتفاق نہ کرتے اور حضرت علی حضرت ابو بکر کی خلافت پر زاع کرتے ، نیز اگر حضرت علی کی خلافت کے بارے میں کوئی نص ہوتی جیسا کے شیعوں کا گمان ہے تہ حضرت علی خاموث ندر ہے اور محابہ کرائے پر جمت قائم کرتے اور محابہ کرائے ہی جات نا قابل تصور ہے کہ انہوں خاموش ندر ہے اور محابہ کرائے کی خلافت کے بارے میں وار دہونے والی نص پر محل نہ کیا ہو۔
نے باطل پر اتفاق کیا ہوا ور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں وار دہونے والی نص پر عمل نہ کیا ہو۔

لہذا ساری بات کا حاصل میہ ہے کہ آگر ابو بکڑ خلافت کے مستحق نہ ہوتے تو تمام محامبہ کرام انگی خلافت پراجماع نہ کرتے کیونکہ ازرؤئے حدیث میہ امت بھی باطل پراجماع نہیں کرے گی خصوصًا صحابہ کرام جوانبیاء کیبیم السلام کے بعدتمام انسانوں سے افضل ہیں۔

اب حفرت ابو برصد یق می افضل اور خلیفداق ل مونے پر بوری امت مسلمہ کا اجماع ہاں اللہ حفرت امام ابو حفیقہ نے شیخین کی فضیلت کو الل سنت کی علامت قرار دیا ہے جبیبا کہ حضرت امام ابو حفیقہ کا قول ہے اللہ علامت قرار دیا ہے جبیبا کہ حضرت امام ابو حفیقہ کا قول ہے

"أَنُ تُفَصِّلَ الشَّيْحَيُنِ وَتُحِبُّ الْخَتَّنَيْنِ وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ"

# حضرت ابوبكر كخليفهاول مون براشارات بوى الله

(۱) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَكُ الْكَاهِ مَلَكُ لِلَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حعرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضوراقد سی اللہ نے ارشادفر مایا جس قوم میں ابو بکر خموجود ہوں ان کیلئے مناسب نہیں کہ اکی امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مخض کرائے۔

قَالَ سَيِّدِنَاعَلِيُّ الْمُرْتَطَىٰ قَلَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ فِي اَمُرِدِيْنِنَافَكَنِ الَّذِي يُؤَجِّرُكَ فِي دُنْيَانَا"(مادِيثُورَ)

حضرت علی نے حضرت ابو بھر کوخاطب کر کے فر مایا تھا کہ جب حضورا قد س اللہ نے آپکولینی فران کا مام بنا کر ہمارے دین کا پیشوا بنا دیا ہے تو پھر ہماری دنیا کے معاملہ لینی خلافت میں کون فخص آپ کو پیچے کرسکتا ہے۔

(٢) عَنُ جُبَيْدٍ بُنِ مُطْعِمٌ قَالَ اتَتِ النَّبِيِّ مُلْكِلَةٍ اِمُرَأَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا ﴿ اللهِ اللهِ الرَّأَيُتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدُكَ كَانَّهَاتُويُدُ الْمَوْتَ وَالَهُ تَجِدُينِي فَأْتُي اَبَابَكُو '(روادالله اللهِ ا

حعرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ ایک دن حضورا قدس آلی فلے کی خدمت میں ایک عورت ماری کورت حاضر ہوئی اور اس نے کی معا ملہ میں آپ آلی ہے گفتگو کی آپ آلی ہے اسکو تھم دیا کہ وہ کی اور وقت جس آپ آلی ہے اس عورت نے عرض کیایارسول الشفائی ! آپ آلی بنا کیں اگر جس آئی اور آ کچونہ پایاراوی کہتے جیں گویا کہ اس عورت کا مقصد آ کچے وصال کی طرف اشارہ کرنا تھا تو حضورا قدر مالی نے ارشاوفر مایا اگر تو محصکونہ پائے تو ابو برا کے پاس چلی جانا (وہ تیری ضرورت بوری کردیں گے)

(٣) عَنْ عَالِشَةٌ قَالَتُ قَالَ لِى رَمُولُ اللهِ مَالِظُهُ فِى مَرَضِهِ إِذْعِى لِى اَبَابَكُوْ اَبَاكِ وَاخَاكِ حَتَّى اَكْتُبَ كِتَاباً فَالِّى اَحَاقُ اَنْ يَّتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَالِلَ آنَا وَلَا يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَّااَبَابَكُو "(١٠١٠م/)

حضرت ما نشر سے روایت ہے کہ حضوراً قد رہ اللہ نے اپنے مرض وفات بیل مجھ سے فر مایا کہ
اپنے باپ ابو بکر اکو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تا کہ بیل ایک تحریر کھوادوں کیونکہ جھ
کواغدیشہ ہے کہ کہیں خلافت کا کوئی اور آرزومند تمنانہ کرے اور کوئی کئے والا بینہ کے کہ بیل
خلافت کا ستی ہوں ملائکہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کی کی خلافت سے اللہ تعالی بھی اٹکار کریں
گے اور اہل ایمان بھی۔

(٣) عَنُ حُـلَهُ عَلَّا قَـالَ قَـالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الِّي كَاآدُرِى مَابَعَانِي فِيُكُمُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِى اَبِى بَكْرِو عُمَزَ "(رواداترون)

# عشره مبشره كابيان

وَإِنَّ الْعَشُرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ رَسُولُ الْلَهِ مَلْكُلِهِ الْكَهِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ مَلْكُلُهُمْ بِالْجَنَّةِ كَمَاشَهِدَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَا يَعْفَضَانٌ مُوعَلِى السَلْسِهِ مَلْكُلُهُمْ وَعُسِمُ الْبُولِدَيْ وَعُسَمَلُ اوَعُسِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ وَمَنُ اَحْسَنَ الْقُولَ فِي الْجَوَّاحِ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ وَمَنُ اَحْسَنَ الْقُولَ فِي الْجَوَّاحِ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ وَمَنُ اَحْسَنَ الْقُولَ فِي الْبَعَاقِ. السَّهِ عَلَيْهِمُ النِّهُ عَلَيْهِمُ النِّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْلَهُمُ مِنْ اَهُلِ الْحَيُرِوَالْآلُرِوَاهُلِ الْفِقُهِ وَالنَّظْرِ لايُذْكَرُونَ الْآبِالْجَمِيْلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُوَعَلَى خَيْرِالسَّبِيْلِ، وَلَانُفَضِّ لُ اَحَدُّامِنَ الْآولَيَاءِ عَلَى اَحَلِمِنَ الْآنُبِيَاءِ وَنَقُولُ نَبِيَّ وَاحِدًاقُصْلُ مِنْ جَمِيْعِ الْآوْلِيَاءِ وَنُوْمِنُ بِمَاجَآءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَعَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَتِهِمْ.

تر جمعه: ۔ اورب شک وه دس محاب کرام جن کانام کے کرحضورا قد سے اللہ نے آئیں جنت کی خوشخری سنائی ہم بھی انکے بارے میں جنت کی گوائی دیتے ہیں جیسا کہ حضورا قدس میں اللہ نے ایکے لئے گوائی دی لارآ پر میں کافرمان برق ہےاوروہ یہ ہیں۔

حضرت ابوبکر مضرت عمر معفرت عثمان معفرت علی مجمعفرت طلح محفرت زبیر معفرت سعد محفرت معفرت معلم محفرت سعد محفرت سعید محفرت سعید من جراح اوروه تواس امت کے امین میں ۔ معفرت سعید محفرت عبدالرحلٰ بن عوف محفرت عبیده بن جراح اوروه تواس امت کے امین میں ۔ ہیں ۔

اورجس مخص نے حضورا قد س اللہ کے صحابہ کرام اور آپ اللہ کی ازواج مطبرات اور آپ اللہ کی اور جس مطبرات اور آپ اللہ کی اولاد پاک کے بارے میں اچھی بات کی تو ایسا مخص شخین نفاق سے بری ہے، اور علماء سلف صالحین جو پہلے گزر یکے ہیں اور انکی اجاع کرنے والے اور ایک بعد آنے والے اہل

خیریس سے اور حدیث نقل کرنے والے اور الل فقد اور نظر وقیاس والے علاء اٹکاند ذکر کیا جائے گر اجتھے الفاظ بیس نیکی کے ساتھ اور چوخش اگو پر ائی سے ذکر کرے گاوہ راہ راست پڑئیس ہوگا، اور ہم اولیا اللہ بیس سے کسی کو انبیاء " پر فضیلت نہیں دیتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایک نبی تمام اولیاء کرام سے افضل ہے جو اولیاء کرام سے کرامات منقول ہیں اور وہ تقدر او ہوں سے ٹابت ہیں ان پر ہماراائیان ہے۔

تسجزیده عبارام کادر اسجزیده عبارت بس امام طادی نعر مبشره صحابرام کادر اسجونیده عبارام کادر استجمالی است کا تذکره ایجهالفاظ استجمالی است کا تذکره ایجهالفاظ می کیاجائے درند دوسری صورت میں وہ فض راہ راست پرنیس ہوگا ادرسا تھ ساتھ اس بات کودا خوج کیا کہ انبیاء علیم السلام اولیاء کرام سے افضل ہیں کین اولیاء کرام کی کرابات جو تقد راویوں ہے ہم تک بینی ہیں وہ تی ہیں ہم اس پرایمان رکھتے ہیں۔

#### تشريح

قوله : وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ مَنَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَشْهَدُلَهُمْ بِالْجَنَّةِ الْ

یماں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضورا قد سے اللہ کے وہ دس محابہ جنگا آپ آگئے نے نام کیر اکو جنت کی خوشجری سائی ہم بھی الحے متعلق حضورا قد سے ارشاد کی گوائی دیتے ہیں اور آپ ملک کا فرمان برحق ہے اور جس فض نے حضورا قد سے اللہ کے محابہ کرام اور آپ ملک کی ازاج مطہرات اور آپ ملک کی پاک اولا دی بارے میں اچھی بات کی تو وہ نغات سے بری ہے اور اگرا کے متعلق کی برگمانی ،استہزااور بے ادبی کریگا تو ایسا فض الل سنت والجماعت سے خارج ہوگا اور آخرت برباد کرنے والا ہوگا۔

عشره مبشره كي وجبرتسميد: -ان دس محابكرام كوعشر ومبشرواس لئے كت بين ا كي منتى

ہونے کی بشارت ایک ساتھ لیک ہی حدیث ایک ہی مجلس میں بیان فر مائی مٹی اس لئے ان حضرات کوعشرہ بہشرہ کہا جانے لگاان عشرہ بشرہ حضرات میں سے پہلے خلفائے اربعہ ہیں جوسب سے افضل ہیں ہاتی چھ جعزات دوسرے تمام محابہ سے افضل ہیں۔

باتی ہے جنت کی بشارت صرف انہی دی محابہ کے حق بیل منقول نہیں بلکہ اصحاب بر اور اصحاب بید بر اور اصحاب بیعیب رضوان اور حضرت فاطمہ برحضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت بلال حضرت سعد بن محافظ اور حضرت سلمان فاری اور از واج مطہرات وغیرہم کے بارے بیل بھی بشارت احاد ہث محیحہ بیل وارد ہے، چونکہ ان دس حضرات کے جنتی ہونے کی بشارت مشہور ہوگئی اور عشرہ مبشرہ کہلائے جانے گے جسے کہ ان حضرات کے بارے بیل حضورا قدر ساتھ کا ارشاد ہے۔

عَنُ عَبُدِالرَّحُمَٰنِ بَنِ عَوْفٍ آنَ النَّبِى مَلْطَلَهُ قَالَ اَبُوْبَكُرِ فِى الْجَنَّبِوَعُمَرُ فِى الْجَنَّبِوَعُمَرُ فِى الْجَنَّبِوَعُمَرُ فِى الْجَنَّبِوَعُمَرُ فِى الْجَنَّبِوَعُلَدَ مَا لَا لَهُ مَنْ الْجَنَّبِوَ عَلَى الْجَنَّبِوَطَلَحَةُ فِى الْجَنَّبِوَالزَّبَيُرُ فِى الْجَنَّبِوَ مَعَدُ اللَّهُ مَا لَكَ مَنْ الْجَنَّبِوَ مَعَدُ اللَّهُ مَا الْجَنَّبِ (١١٥١/١/١٥)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے کہ حضوراقد سی اللہ نے ارشادفر مایا کہ حضرت الوجر جنت میں ہیں، حضرت علی جنت میں ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن میں ہیں، حضرت طلحہ جنت میں ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جنت میں ہیں، حضرت سعید بن زید جنت میں ہیں، حضرت سعید بن زید جنت میں ہیں، حضرت سعید بن زید حضرت عرائی بہن حضرت فاطمہ میں ہیں، (بی حضرت سعید بن زید حضرت عرائی بہن حضرت فاطمہ اللہ الم کا ذریعہ بن تھیں ) اور حضرت المحالات الكام كان ربعہ بن تھیں ) اور حضرت المحالات المام كان ربعہ بن تھیں ) اور حضرت المحالات المحالات بن جرائے جنت میں ہیں

# فضائل ومناقب عشره مبشره

### (١) حفرت الوبكروضي الله عنه كے مناقب

(۱) عَنُ آبِى هُوَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى مَالُ اَحَدِقَطُ مَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 
حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضورا قد سے اللہ نے ارشادفر مایا ایما کوئی صحابی نہیں ہے جس نے ہم پراحسان کیا ہو گرہم نے اس کو بدلہ نہ دیدیا ہو، سوائے ابو بکر اس بیشک جوائے ہم پراحسان ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی اٹکابدلہ اکوعطا کریں کے اور کسی مخص کے مال نے جھے اتنافع نہیں دیا جتنا ابو بکر اس کے مال نے بھی یا یا تا فوج نہیں دیا جتنا ابو بکر اس کے مال نے بھی یا یا تا فوج نہیں دیا جنا ابو بکر اور انتہارے صاحب (یعنی رسول اللہ) اللہ تعالی کے خلیل بنا تا فرد ارتبہارے صاحب (یعنی رسول اللہ) اللہ تعالی کے خلیل بنا تا فرد ارتبہارے صاحب (یعنی رسول اللہ) اللہ تعالی کے خلیل بنا تا فرد ارتبہارے صاحب (یعنی رسول اللہ) اللہ تعالی کے خلیل بنا تا فرد اللہ کا کی کے بیارہ کی سول اللہ کا تا تا فرد کے بیارہ کی کھیل کے بیارہ کے بیارہ کی کھیل ہے ہوں کے بیارہ کی کھیل کے بیارہ کی کھیل کے بیارہ کی کھیل کے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل کے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی بیارہ کی کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کے بیارہ کی کھیل ہے بیارہ کی کے بیارہ کی

(٢) عَنُ عَالِشَةُ قَالَتُ بَيُنَارَأُسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَمِيْهِ فَى حَجْرِى فِى لَيُلَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذُهُ لُتُ يَارَسُولَ اللهِ هَلُ يَكُونُ لِآحَدِينَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَلُجُومُ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمُ عُمَدُ قُلْتُ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ آبِى بَكُوقَالَ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ آبِى بَكُو (عَهَ مُنِدَ عَهُ)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک چا عمد فی رات میں حضور اقد سی اللہ کا سرمبارک میری کود میں تعامل نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ کا کیا کی کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر بھی جی جی آپ آپ سال کے ستاروں کے ستاروں کے میں جنگی نیکیاں آسان کے ستاروں کے

برابریں) میں نے عرض کیا پھر ابو بکر کی نیکیاں ہیں،آپ ایک نے ارشاد فر مایا عرشی بوری زعد کی کی تمام نیکیاں ابو بکڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔

### (۲) حفرت عمر رضی الله عنه کے مناقب

(۱) عَبِنُ عَقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ اللهِ مَلْكُ اللهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضوراقد کی ایک ارشاد فر مایا آگر میرے بعد کی اور نی نے آنا ہوتا (لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے) تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے،

(٢) عَنُ إِبْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْهِ (١١٥/ ١٤٥)

وَعَنُ آبِى ذَوِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُنْتَظِّهِ إِنَّ اللّهِ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ به (دواهایدوود)

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقد س ایک نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے معفرت عمر کی زبان پرا کے دل میں حق وصد اقت جاری فر مادیا ہے،

حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ حضورا قدس میں نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عمری کرت مرکی ان کے منہ زبان پرحق رکھ دیا ہے اس لئے وہ حق بات بولتے ہیں (حق کے طلاوہ اورکوئی بات ان کے منہ سے دیں تعلق )

### (٣) حفرت عثان رضى الله عنه كمناقب

(١) عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ خَبَّابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَيْجَتُ عَلَى جَيْشِ الْعَلَمُ وَهُوَيَحُثُ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَقِفَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَلْكَ الْمُسْرَقِفَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَلْكِلْمُ الْمُلَى مِالْكُبْمِيْرِ بِأَحُلاسِهَا وَٱلْتَابِهَا فِي سَبَيْلِ

الله قُمْ حَطَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَى مِاتَتَابَعِيْرِ بِاحْكَادِهِ قَارَ أَلْتَابِهَ الْحُيُ مِنْ الْمُعَلِيلِ اللَّهِ مَسِيلِ اللَّهِ مَسِيلِ اللَّهِ مَسِيلِ اللَّهِ مَسِيلِ اللَّهِ مَسِيلِ اللَّهِ مَسْتِلِ اللَّهِ مَاتَارَأَيْثُ وَمُولَةً وَاللَّهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُلَطَلِهِ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُلَطِهِ (دوالاللهِ)

حضرت عبدالرحمٰن بن خباب سے روائت ہے فرماتے ہیں اس وقت ہیں ہمی حضورا قد سے گئے کی مضرورا قد سے گئے کی مجلس ہی حاضر تعاجب آپ کے بیش عمر و ( ایعنی غزوہ تبوک ) کے لئے مالی الداد کی ترفیب دے درست سے معفرت عبان مجمع ہیں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ کے اللہ کے راست ہیں محرے ذے ایک سواونٹ ہیں جمولوں اور پالانوں سمیت ( لین سواونٹ مع سازوسامان کے بیش کرتا ہوں )

پرآپ ایک نے جگ کے لئے مالی الداد کی دوبارہ ترخیب دی تو حضرت عثان چمع بیں سے کھڑے ہوئے ہیں ہے کھڑے ہوئے ہیں سے کھڑے ہوئے اللہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کھڑے ہوئے اللہ کا محرات میں اللہ کے دوسواونٹ ہیں اللہ کے داستے ہیں اکی جمولوں اور یالانوں سمیت،

پر حضورا قدر ما الله نے ترغیب دی حضرت حال نے جمع بی کھڑے ہوکر عرض کیا (پہلوں کے علاوہ) میرب ذھے تین سواون بیل الله کے راستے ہیں جمولوں اور پالانوں سمیت ، حضرت عبد الرحض بن خباب خرماتے ہیں جس نے دیکھا کہ حضورا قدر مالیک منبر سے اتر تے جاتے سے اور فرماتے جارہ سے اس عمل کے بعد اب حال جو بھی عمل کریں اکوکوئی نقصان نہیں ہوگا اس عمل کے بعد حال نہیں ہوگا (لیدی عمال کی کا مرف یہ گذشتہ عمل کے بعد حال جو بھی عمل کریں اکوکوئی نقصان نہیں ہوگا (لیدی عمال کی کا مرف یہ گذشتہ کا اور خروں کا کفارہ بن کیا بلکہ آئندہ بالفرض اگر ان سے خطاصا در ہوگی تو اس عمل کی کریں تو الکا کوئی نقصان نہیں ہوگا الکا یہ علیہ مطلب ہے کہ اس عمل کے بعد عمال آگر کوئی عبادت بھی نہ کریں تو الکا کوئی نقصان نہیں ہوگا الکا یہ تھی مطلب ہے کہ اس عمل کے بعد عمال آگر کوئی عبادت بھی نہ کریں تو الکا کوئی نقصان نہیں ہوگا الکا یہ تھی عمل کے بعد عمال کی داستے گا تا ہوگیا ہوگیا ہے ،

(٢) عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدَةً مَّالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُلِ بَبِي رَفِيُقَ وَرَفِيُقِي (٢) يَعْيِي فِي الْجَنْدِعُمُمَانُ (رادادری)

حضرت طلح بن عبیدہ سے روایت ہے کہ حضوراقد کی مقاف نے ارشادفر مایا ہرنی کا ایک رفیق اوردوست ہوتا ہے اور میرے دفت یعن جنت می عثان ہیں۔

### (۴) حضرت على رضى الله عنه كے مناقب

(۱) عَنُ سَعُدِ بُنِ وَقَاصٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِعَلِيّ اَنْتَ مِنَّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوْسِلِي آنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوْسِلِي آنْتَ كَانَبِي بَعْدِئ (روادا النادي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ مُنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوْسِلِي إِلَّا آنَهُ كَانَبِي بَعْدِئ (روادا النادي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ مُنْزِلَةٍ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوالِي اللّهِ عَلَيْكُلِي اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُو

(٢) عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيّ مَلَّ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللَّهُمُّ اِلْتِنِي مِاحَبُ حَلْقِکَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ الْتَنِي مِاحَبُ حَلْقِکَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ ا

حفرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ (ایک ون) حضور اقد سی اللہ کے سامنے (بھونایا پکا جود) پر عدہ رکھا ہوا تھا آپ مالیہ نے دعا ما گلی اے اللہ! تیری تاوت میں جو بہت زیادہ تھوکو مجوب ہو اسکو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے ہیں آپ اللہ کے اللہ کے ا پاس حفرت على آئے اور انہوں نے آپ اللہ كے ساتھ كمايا۔

### (۵) حفرت طلحدضی الله عند کے مناقب

(ا) حَنِ النَّرِيَيْرِ فَمَالَ كَانَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ أَحُدِدِرُعَان فَنَهَضَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكَ أَصُومُ أَحُدِدِرُعَان فَنَهَضَ إِلَى الطَّحُرَ وَالْسَمِعُثُ الطَّحُرَ وَالْسَمِعُثُ وَمُوعَلَى المَّعُرَ وَالْسَمِعُثُ وَمُولَلَ الْمُعْرَوَا لَسَمِعُثُ وَمُوالِهِ مَا لَحُهُ \* (دوادائری):

حفرت زیر سے روایت ہے فرائے ایل کہ جنگ احد کے دن صفورا قد مراقت کے جم مبارک پردوزر ایل تھیں ہیں آ ہے تی نے نے ٹان پر پڑ حناجا بالی (دونوں زر ہوں کے بوجے کی وجہ ہے) آ ہے تی پڑے نہ سکے ، ہی طلو آ ہے تی کے بیٹے کے حتی کہ صفورا قد مراقت اسکے اسکے اور پڑھ کر چنان پڑی گئے بھر میں نے صفورا قد مراقت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلو نے جنت کودا جب کرایا ہے۔

(٢) عَنْ جَابِرٌقَالَ نَطَرَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْى طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ مَنُ اَحَبُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى مَعْدَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَرَّة اَنْ يَنْظُرُ إِلَى الشَّهِيْدِيَمُ شِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى طَلْحَة بُنِ عَبَيْدِ اللهِ (رواية مَنْ مَرَّة أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الشَّهِيْدِيَمُ شِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى طَلْحَة بُنِ عَبِيدِ اللهِ (روالة (روالة الرق))

حضرت جابر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورا قدر ملی نے طور بن عبیداللہ کی طرف دیکھااورار شاوفر مایا جس فض پندہو کہ دیکھے جوز مین پرچال پرتاہے اور تحقیق وہ اپنا عبد فدا ہونے کا پورا کرچا ہے قواسکو چاہیے وہ اس انسان (طلق) کودیکھے اور ایک روایت میں بول ہے کہ آپ نے ارشاوفر مایا جو فض ایسے شہید کا دیدار کرنا چاہے جوز مین پرچال پھرتا ہے تو وہ طلح بن عبیداللہ کودیکھے۔

### (۲) حفرت زبیر رضی الله عنه کے مناقب: ۔

(٢) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُلُكُمْ مُن يَأْتِي بَنِي قُويُ طَا تَفَيَأْتِينِي بِخَبْرِهِمُ فَانُطَلَقْتُ فَلَمَّارَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُ أَبُويُهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي

حضرت زبیر سے روایت ہے فرماتے ہیں حضوراقد سے انتخاب ارشادفر مایا کون ہے جو بی قریظہ میں جائے انتخاب ہیں ایکے بارے میں جائے ارک انتہا ہیں ایکے بارے میں معلومات کرکے واپس آیا تو حضوراقد سے اللہ نے اپنے دونوں ماں باپ میرے لئے جمع کردئے چنانچ آپ نے ارشادفر مایا میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں۔

# (2) حضرت عبدالركمن بن عوف رضى الله عنيك مناقب: \_

(١) عَنُ أُمِّ سَلَمَةٌ كَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَالْطُهُ يَقُولُ لِآزُوَاجِهِ إِنَّ الَّذِي يَحُفُوعَ لَيْكُنَ بَعُدِى هُوَ الصَّادِقُ البَارُ اللَّهُمَّ اَسْقِ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفِيْمِنُ سَلُسَبِيْلِ الْجَنَّةِ (رواه احم)

حضرت امسلم فرماتی ہیں کہ میں نے حضورا قدر ملک کواپنی ہویوں سے یوں فرماتے ہوئے

سناحقیقت یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد جو تحض متحیاں بحر کرتم پر خرج کر یکا ( یعنی پوری فراخ ولی اور کامل سخاوت کیسا تحد تمہارے مصارف میں اپنا مال خرج کر یکا) وہ صادق الا یمان صاحب احسان ہےا ہے اللہ الوعبد الرحل بن عوف تکو جنت کی نیمسلیسیل سے سیراب کر۔

رم) عَنْ عَائِشَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُنَّ كَانَ يَقُولُ لِنِسَا لِهِ إِنَّ اَمْرَ كُنَّ مِمَّايَهُمُنِي مِنْ اَعَدِينَ وَلَنُ يَصُبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِيْقُونَ قَالَتُ عَائِشَةُ مِمَّايَهُمُنِي مِنْ اَعَدِي وَلَنُ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِيْقُونَ قَالَتُ عَائِشَةُ لَا بِي سَلْمَةَ إِن عَبُدِ الرَّحُمٰنَ سَقَى اللَّهُ آبَاكَ يَعْنِي اللهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلُ الْجَنَّةِ وَكَانَ اِبْنُ عَوْفٍ قَلْتَصَدَّق عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيقَةٍ مِنْ سَلْسَبِيلُ الْجَنَّةِ وَكَانَ اِبْنُ عَوْفٍ قَلْتَصَدَّق عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيقَةٍ بِيُعَتْ اللهُ أَمْدُونِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيُعَتْ بَارْبَعِيْنَ الْفُا (رواء الروزي)

سیدہ عاکش اللہ اللہ کے جو میں کہ معنورا قدی اللہ نے اپنی ہویوں سے فرمایا تمہارا معاملہ کھاس نوعیت کا ہے جو میرے بعد مجھ کو فکر میں ڈالنا ہے اور تمہارے فرج پر مبرکریں کے جو صابر اور صدیقین ہیں، حضرت عاکش فرماتی ہیں کہ (صابر اور صدیق سے) آپ مالیہ مرادوہ لوگ ہیں جو صدقہ دینے والے اور کار خرکرنے والے ہیں پھر حضرت عاکش نے حضرت عبدالرحمان بن عوف کے بیٹے ایوسلم سے کہا اللہ تعالی تمہارے باپ کو جنت کی سلسیل سے میراب کرے اور عبدالرحمان بن عوف نے ایمات المؤمنین کے فرچہ کے لئے ایک باغ میراب کرے اور عبدالرحمان بن عوف نے امھات المؤمنین کے فرچہ کے لئے ایک باغ دیا تھا جو چالیس ہزار دینار کا بیچا گیا تھا۔

### (٨) حضرت سعد بن الي وقاص رضي الله عنه كے مناقب: \_

(۱) عَنْ عَلِي قَالَ مَا مَسَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهُ جَمَعَ ابَوَيْهِ لِآحَدِ إلَّالِسَعْدِبْنِ مَالِكِ فَاتَى مَالِكِ فَإِنِّى مَالِكِ فَإِنِّى مَالِكِ فَإِنِّى مَسَعِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ يَاسَعُدُ إِدْمٍ فِلَاكَ آبِى وَأُمِّى (دواه ابخارى مُسَمَّ) مَالِكِ فَإِنْ مَالِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ ع

نہیں سنا گرسعدین مالک کیلئے چنانچہ جنگ احد کے دن میں نے حضور اقد س اللہ کو یہ فرماتے موسے سنامارداور تیر ماروپیرے مال باپ تم پر قربان۔

(٢) عَنْ سَعْدِبْنِ آبِى وَقَاصِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ يَوْمَثِلِيَعْنِي يَوْمَ أَحْدِ
 اللّٰهُمُّ المُدُدُرَمْيَــَةُ وَآجِبُ دَعُوتَهُ ﴿عَوْرَبِهِ عَ ﴾

حضرت سعدین الی وقاص سے روایت ہے کہ حضوراقد سی ایک نے (ایکی میں) اس دن یعنی فروہ احد کے دن ہیں دمافر مائی اے اللہ ااس سعد کی تیر اعمازی میں شدت وقوت مطافر مااوراس کی دما تحول فرما۔

## (٥ حغرت سعيدين زيدرضي الله عنه كے مناقب

(۱) كُوسَتِهَا بِنَ زَهَدُ يُكُنِّى اَبَالَاهُورَالْمَلُويُ اَلْقَرْضِيُ وَهُوَاَ مَلَالُمُشُرَوِّ المُهُبَشِّرَةِ بِالْمَسَلَّةِ اللهِ عَلَيْهُ وَخُهِلَالْمُتَفَاعِدَ كُلُهَامَعُ النَّيِي يَطْخُلُونَ بَلْرِفَالُا كَانَ مَعَ طَلَّحَهُ بَنِ عَيْدِاللهِ يَطْلَبَانَ عَهْرَ عِيْرَكُرَهُ فِي وَحَرَبَ لَا النِّي يَطْخُلِبَسَهُم وَ تَكانَ فَاطِمَكُمُ مِنْ عَيْدِاللهِ يَطْلَبَانَ عَهْرَ عِيْرَكُمُ مَنْ وَصَرَبَ لَا النِّي يَطْخُلُونَ مَنْ وَتَكَانَ فَاطِمَكُمُ مُنْ اللهِ الْمُعَلِيْدَةِ وَكُلِنَ مَنَهُ إِحْدَى حَمْدِينَ وَلَهُ بِعَنْعَ وَمَهُونَ مَنْ اللهِ المَارِيلَ

حعرت سعد بن زید آگی کتیت ابوالا مورعدوی قرینی ہے اور بیصر و بیش ہے ایک ہیں شروع علی ہیں شروع علی ہیں شروع علی میں اسلام لائے اور حضورا قدس می میں اسلام لائے اور حضورا قدس می میں اسلام لائے اور حضورا قدس می میں اسلام لائے سے جب بیروائی آئے لئے میں میں میں اسلام کا قدمت میں سے ان کے لئے مصد مقرر کیا اور حضرت عمری کی اور حضورا قدس میں ان کے لئے حصد مقرر کیا اور حضرت عمری کی دی فاطمہ ہیں جو حضرت عمر کے قول اسلام کا ذریعہ بین حصرت فاطمہ ہیں جو حضرت عمر کے قبول اسلام کا ذریعہ بین حضرت سعید بن زید مول القامت کندم کول سے اور اسلام کا دریعہ اور کھنے سے بین حضرت سعید بن زید مول القامت کندم کول سے اور اسلام کا دریعہ اور کھنے سے

" قريم في لبنت كمان كرس به وكش سائل كمان يما بكوم فعسب كرايا بي ما الكريش حشودا قريم في سنائل وهم ايك بالانت كار بن بهم ند قيد كرستا قامت سك دن اسكو (دنك ) كران ويول كا كافوق بينا باباسكا"

مردان نے مطرت معدین زید ہے تم کمانے کا کہا تووہ اس زعن ہوست برداد موسکے لین بہنائی کے مالم عمل منہ ہے بیالغا وکل کے

"إلله ااگريه مورت محوفى باقوات اعماكرد اوراسكواى كى زين بى موت د اور اسكواى كى زين بى موت د اور مسلمانوں يرمير يون كى تونى واضح كرد يے"

خدا كى قدرت كي مرمد بعداروى بيائى زائل بوكى اور فكرايك دن وواى مالت على البيخ محر ك توكن من كركرم كى اسك بعدالل دينه من بيغرب المثل بن كى "أعْمَاكَ اللهُ تَحَمَا أَعْمَى الْآدُونى" كرخدا تجي الدوى كوائدها كيا ( جاليس جاثارٌ ) الآدُونى" كرخدا تجي الدهاكر بياك كراروى كوائدها كيا ( جاليس جاثارٌ )

# (۱۰) حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عند كيمنا قب

(١) حَنْ اَنْسِ ثَقَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْظَ لِكُلِّ أُمَّةًا مَيْنٌ وَاَمِيْنُ هَلَاالُهُمَّةَ اَبُوُ عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَوَاحُ (دواوائناری اسم)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضورا قد تر اللہ نے ارشاد فر مایا ہرامت کا ایک این ہوتا ہے اوراس امت کے این ابوتا ہے اوراس امت کے این ابوعبیدہ بن جراح این اس اقتبار سے فرمایا گیا کہ ان میں یہ وصف دوسر کے لیکن حضرت ابوعبیدہ کواس امت کا این اس اقتبار سے فرمایا گیا کہ ان میں یہ وصف دوسر کے صحابہ کی بنسیت زیادہ غالب تھا، یا حضرت ابوعبیدہ کے اوصاف میں سے یہ وصف ان پر زیادہ فالب تھا)

(٢) عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ اَهُلُ تَجُرَانَ اِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ اَفَقَالُواْ اِللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نجران کے لوگوں نے حضوراقد سواللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نجران کے لوگوں نے حضوراقد سواللہ فیصل کو بھیجے جوامانت دار ہو، آب کہ آب کہ ایٹ ایٹ نے ارشاد فرمایا یقنینا میں ایسے فیض کو تمہارے پاس بھیجوں گاجوا مین ہے اس لائق ہے کہ اسکوامانت دار کہا جائے ، لوگ اس شرف کے حصول کی تمنا اورانتظار کرنے گے (کردیکھیں کون مختص اس منصب کا شرف واقعیاز حاصل کرتا ہے)

حطرت حذيفة فرماتے بیں كرحضوراقد سالت فالوعبيده بن جراح كو بهيجا۔

قوله: وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعُلَهُمْ مِنُ اَهُلِ الْعَيْرِوَالْآقُوالِ تابعين وظلاء سلف كابيان

يهال سے امام طحاوي فرماتے جي علاء سلف صالحين جو پہلے كزر يكے جيں اور ا تكااتباع كرنے اور ان کے بعد آنے والے علم فعنل والے اور محدثین اور اہل فقہ اور نظر وقیاس والے علاء سب کاذکر سوائے نیکی کے درست نہیں ہے اور جو خص ان برگزیدہ ستیوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ راہ راست پر

يعلاء سلف مالحين انبياء عليم السلام كوارث بي جي حديث ياك يس ب"العلماء ورثة الانبيساء" اوريد صنوراقد سالة كفليفه إلى اوران كيوب كاب الله كاعام حرجاب اورسنت مطمرہ کی معیں پورے عالم میں ان بی کی محتوں سے روشن بیں انہوں نے ہم تک حضوراتدس المنافق كے بيفات بنجائے بين اور جوچيز مارى نظروں سے اوجمل تمي انہوں نے اسكوواضح كيااس ليے بيامت كے بدے حن بي، الكا تذكره اجتم الفاظ مي كياجائے جيے موجوده دوريش بعض لوگ ائمه محدثين اور نستهاء كي كتاخيان كرتے رہتے ہيں بدلوگ اعتدال سے برگشتہ میں اور راہ راست سے بے ہوئے میں انہیں سلف صالحین فقباء کرام کا احرام كرما جا ہے ورند آخرت برباد موجائے كى۔

> قُولُه :وَكَانُفَطِّلُ اَحَدًامِنَ الْآوْلَيَاءِ عَلَى اَحَدِمِنَ الْآنْبِيَاءِ الْخُ کوئی ولی نی سے افضل نہیں ہوسکتا

یہاں سے امام طحادی فرماتے ہیں ہم کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایک نبی تمام اولیا واللہ سے افضل ہے ولی خواہ کتی عی عبادت ادرریا صت کرلے لیکن وہ نبی کے درجہ کونیس پہنچ سكاس ك كراولياء جن كمالات كماته متعلق مؤت بي انبيا وان كمالات يحما ته بدرجة اتم متعنف ہونے کوعلادہ مزیدایے کمالات اوراوصاف کے حامل ہوتے ہیں جن سے اولیاء اللہ محروم ہوتے ہیں چنانچ انبیا علیم السلام معصوم اور یُ ے خاتمہ سے مامون ،وی اور مشاہد و ملائکہ ےمعززادراحکام کی تلفے اور طوق کی رہنمائی پر مامور موتے ہیں،

مارے دارالعادم فیمل آباد کے بائی ریکس امبلغین جعرت اقدس مولانامفتی زین العابدین فيس برو اكثر فرايا كرت مع الرقام روية زمن كوعفرت في عبدالقادر جيلاني اورحفرت مجع حن بعري ميداولياء عيمرو إباع عربى المحالي كي شان كويس في كح جس ف تھوڑی در ایمان کی مالت می حضوراقد ال کا کی محبت می گزاری ہوء اگر تمام روئے زمین کو ابرام سے مردیاجائے قوایک نی کی شان کوئل کی سے اوراگر قیام انہاء کی قیام نمازي ايك الرف يول وحثورا قدى الكلي ايك مجده كاحتا بالمثل كرمكيس -

7 كيام طاوي فراح بي كياولها والشرك كرامات يرح بي اوران ير عادا ايان بيد يرطيدوه تشدراويوں سے منقول موں من محرات اور جموٹی شدموں جموٹی اور من محرات كرامتوں كے ہم قال نيس يں۔

# (علامات قيامت كابيان)

وَنُوُمِن بِأَشْرَاطِ السَّاعَلِيمُهُا عَرُوجُ الدَّجَالِ وَنَزُولُ عِيْسَى مِنَ السَّمَآءِ وَيِطَلُوْع الشُّمُسِ مِنُ مَغُرَبِهَا وَخَوُوجُ وَآبَدِالْاَرُضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

وَلَانْتَصَـدِقْ كَاهِنَّاوَلَاعَرَّالْحَاوَلَامَنُ يُكْعِي شَيْعًا بِحِكَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّلِوَاجْمَاع ٱلْاُمَّةِ. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرُقَةَزَيُعًا وَعَذَابًا.

وَدِيْنُ اللَّهِ فِي السَّمَآءِ وَالْارُضِ وَاحِدُوهُوَدِيْنُ الْإِسْكِامِ كَمَاقَالَ اللَّهِ تَعَالَى "إنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللَّه ٱلْاسُلامُ "وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُبْتَعْ غَيْرَ ٱلْاسْكَامِ دِيْنَافَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَرَحِينُتُ لَكُمُ الْإِمْلَامَ دِيْنًا" وَهُوَهَنْ الْعُلُوِّوَ التَّقْصِيْرِ وَالتَّشْيِيُهِ وَالتَّعْطِيْلِ وَالْجَبَرِوَ الْقَلَدِ وَالْآمُنِ وَالْيَأْمِ"

تسو جمع : من جم قیامت کی طاحتوں پرائیان رکتے ہیں ان طاحتوں میں سے دبال کا خود ج اور اسلام کا آسان سے نزول اور مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع مونا اور دانی الارش کا ای جگرے لگا۔

یم کی کا این اورمز اف کی تعریق تحل کرتے اور شدی اس فیمس کی تعدیق کرتے ہیں ہو کا ب وسلت اورا عبارج امرے کے خلاف کی بات کا دیوی کرتا ہوں اور ہم افل سات والجما است کو پر حق اور فیک مجلتا ہیں اور فرقہ نے ریک کو کی اور ہوا پ مجلتا ہیں۔

اطراف فی کا دین آ میان اور دین عرافی به اور دودین اسلام به جیسا کرافر قدائی نے قربایا بی ان والعد مین افراق فی کردو کر با مجام ای بید اور افراق قدائی نے بھی اربای رابا اور والا اسلام کے ملاؤہ دین موائی کر بھائی سے برگز قول ند بوگا کا دور افر قدائی نے بھی قربایا "مودیان نے قیارے کے اسلام کو الادون پید کیا ہے "بوریہ وسی اسلام افراط اور قربایا جمہد اور شطیل وجراد دور دو بیٹوئی اور ناامیدی کے درمیان ہے۔

تسوف عدا والمان المراق في المراق في المراق في المراق في المرات في المراق المرا

# تشريح

قوله وَنُومِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَتِمِنْهَا حَرُوجُ الدَّجَالِ الْحَ

#### علامات قيامت برحق ہيں

یہاں سے امام طحاوی علامات قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ دجال کاخروج اور حضرت عیلی علیہ السلام کا آسان سے نزول اور سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونااور دلبة الارض کا اپنے مقام سے خروج ،ان ساری علامتوں کی حضورا قد س میالی نے نے خردی ہے اور بیت ہیں کیونکہ یہ سب الی ممکن باتیں ہیں جنگی مخیر صادق میں نے خردی ہے اور جس ممکن جیز کی مخیر صادق میں نے خردی ہے اور جس ممکن جیز کی مخیر صادق میں نے ان علامات قیامت برایمان لا ناواجب ہے۔

# قیامت کی علامتیں

(۱) دچال کا خروج : - قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت خروج دجال ہے دجال کا فقط دجل سے نکلا ہے دیکے متی خلا ملط اور تلہیں کے ہیں چنانچہ جب کوئی فخص می ہات کو فلا اس نے بات کے ساتھ خلا ملط کرتا ہے اور فریب دیتا ہے تو کہا جاتا ہے " ذَجَلَ الْحَقّ بِالْہَاطِلِ "اس نے حق کو باطل کے ساتھ گڈ ڈکردیا اور دجل کے معنی جموث کے بھی آتے ہیں اور دجال میں ان دونوں معنوں کا یا یا جا نا بالکل فلا ہر ہے کہ تی کو باطل کیسا تھ خلا ملط کر بگا اور جمونا بھی ہوگا،

حضرت الوجريرة سے روابت ہے كہ ايك ون حضورا قدر الله في ارشادفر مايا جيكامفہوم ہے خبردار! مل تنہيں دجال كے بارے من الى بات بتا تا ہوں جوكى اور نى نے اپنى قوم كوئيس بتائى اوروہ يہ بات ہے كہ د جال كا ناہوگا اوروہ اپنے ساتھ جنت اوردوز نى كی طرح دو چیزیں لائے گائيں وہ جس چیز كو جنت كے گائيں وہ دوز خ ہوگى لہذا میں تمہيں اس دجال سے درا تا ہوں جیسا كرنوح عليه السلام نے اپنى قوم كواس سے ڈرا يا تھا (عدى المر)

دوسری مدیث میں ہے کہ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا قد سی کے کویہ فرماتے ہوئے دجال سے بدا کوئی

فتشده وكار سلم ثریب)

(۲) سیرناعیسی علیدالسلام کا آسان سے نزول: قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ندول علی علیہ السلام کا آسان سے دشق کی سے ایک علامت ندول علی ہے جعرت علی علیہ السلام قیامت کے قریب آسان سے دشق کی جامع معجد کے شرقی منارہ پراتریں کے دہاں سے اتر کرذمین میں تشریف لائیں کے اور حضورا قدر اللہ کا اجام کریں کے اور اپنے تمام احکام وفرا میں شریعی محمد گا کے مطابق نافذ کریں کے اور عدل واضاف سے ذمین کو مجردیں کے مجرائی وفات ہوگی اور دوفمہ اقدی میں مدفون ہو تے جیسا کے مدید مبارکہ میں اسکومیان کیا گیا ہے۔

حضرت الدجرية ف دوايت ب كرحضورا قد كالله في ارشادفر ما الجدكام فهوم يدب كرشم به اس ذات كى جس كے بعند قدرت على ميرى جان ب يقيقا عيلى عليدالسلام تمبارے درميان اتريں كے جوايك ما درجزيكوش كر اليس كے اورجزيكوش كرديں كے احرجزيكوش كر اليس كے اورجزيكوش كرديں كے (مرف اسلام قبول ہوگا) اور مال و دولت كى اتى فراوانى ہوگى يہاں تك كدكوئى فض (اس مال و دولت كى اتى فراوانى ہوگى يہاں تك كدكوئى فض (اس مال و دولت كى اتى خواود نياكى تمام چروں سے بہتر ہوگا ہم حضرت الد جريرة فراما كرت تے فراكر تمهيں كوئى فك وشبہ ہواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين الله كوئون فيل مؤتبہ بواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين الدين الله كوئون فيل مؤتبہ بواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين تا مؤتبہ بواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين قول الدين الله كوئون فيل مؤتبہ بواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين قول الدين الله كوئون فيل مؤتبہ بواوردليل ماصل كرتا جا جو الدين قول الدين الله كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ بوريد الله كوئون فيل مؤتبہ بوريد كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ بوريد كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ بوريد كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل مؤتبہ بوريد كوئون فيل مؤتبہ الله كوئون فيل الكوئون فيل مؤتبہ الله كوئون كوئو

سورج کامغرب سے طلوع ہونا: ۔ تیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت ایک علامت قیامت کے قیام سے آیک علامت تیامت کے قیام سے قبل سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا جب لوگ اسکو دیکمیں کے توالیان کے آئیں کے لیکن اس وقت کی لاس کا ایمان لا تا قبول نہ ہوگا ای کوایک مدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے،

 ادراسکارسول الله بی بہتر جانے ہیں بو آپ الله نے ارشادفر مایا یہ سورج چاہ ہے یہاں تک کرش کے بیج بی بہتر جانے ہی وہ اجازت ما نگا ہے تواسکوا جازت دی جاتی ہے کہ شرق کی طرف سے طلوع ہو جا ، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب سورج سجد ہ کر یکا لیکن اسکا ہجد ہ قبول نہ بہوگا اور وہ اجازت ہا ہے گئین اسکوا جازت نہیں لے گی اور تھم ہوگا جس طرف سے آیا ہے ای فرف لوٹ جا چاہی خرب کہ جانب طلوع ہوگا اور یہی مراد ہے اللہ تعالی کے اس قول طرف لوٹ جا چانے فیصوری مغرب کہ جانب طلوع ہوگا اور یہی مراد ہے اللہ تعالی کے اس قول سے "وَاللَّهُ مُن مَنْ جُورِی لِمُسْتَقَرِ لَهَا" اور حضورا قدر مالله کے ارشاد فرمایا کہ سورج کا مستعر یعنی فیم ہرنے کی جگری کے جانب میں ا

جب واقع ہوجائے گی ان پر بات (بینی عذاب کا وعدہ پوراہوگا) تو ہم انتے لئے زمین سے ایک جانور نکالیس کے جوان سے باش کر بگاس واسطے کہ بدلوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔
یہ جانور چو پایہ کی صورت میں ہوگا جسکی لمبائی ستر ذراع ہوگی یہ تمام شہروں اور علاقوں میں اس
تیزی کے ساتھ چکر لگائے گا کہ کوئی اسکا بیچھانہ کرسکے گااورکوئی دوڑ کراس سے چھٹکا راحاصل نہ
کرسکے گا اور جوصا حب ایمان ہوگا اسکی پیشانی پرمؤمن لکھ دے گا اور جوکا فرہوگا اسکے منہ پرکافر
لکھ دےگا ،اس کوایک صدیرے یاک میں بیان کیا گیا ہے،

کہ حضرت عبداللہ بن عرفقر ماتے ہیں کہ میں نے حضوراقد س اللہ کہ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشاندوں میں پہلی نشانی سورج کامغرب کی طرف ے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت نوگوں پردابة الارض کا لکلنا اوران نشاندوں میں جوبھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اسکے بعد جلد ہی ظاہر

موجائے کی (سلمرید)

#### قوله : وَلانْصَدِق كَاهِنَّا وَلاعَرُ الَّا الْحَ

# (کامنین کابیان

يهال سامام فحاوي فرمات بي كربم مسلمان ، كابن اورم اف كى تقديق في كرت اوركابن ك تعديق كرنا كرب بي حضورا قدى الله كارشادب "مَنْ اَلَى كَاهِ مَا فَصَلَفَةُ بِمَا يَقُولُ فَقَلْ بَرِي مِّمَا أَنْوِلَ عَلَى مُحَمَّدِ مَا لِللهِ "(رواه احدادو)

کہ جو من کا بن کے پاس آیا اور اس کی بوئی بات کی تعدیق کی توبری بوگاس کتاب ہے جو اللہ تعالی نے حضرت میں اللہ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی نے معرت میں اللہ تعالی اللہ تعالی نے حضرت میں اللہ تعالی تعا

کا ہمن کون ہے؟ : ۔ کا ہن وہ فض ہے جو منتقبل میں ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہے اور اسرار کی معرفت اور علم فیب پر مطلع ہونے کا دعوی کرتا ہے حرب میں چندا سے کا ہن تھے جن میں سے بعض کا دعویٰ تھا کہ جنوں میں سے کوئی آفکا جاسوں اور تالع کے جواسے خبریں بتلا تا ہے اور بعض کہتے تھے وہ اپنے فطری فہم سے فیب کا اور اک کر لیتے ہیں، بہر حال فیب کا علم الی چیز ہے جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے،

عر اف کون ہے؟: -عر اف دہ ہے جوسروقہ چیز کے بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کمشدہ چیز کے بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کمشدہ چیز کی جگہ بتانے کا دعویٰ کرتا ہے بعض نے کہا عر اف اور نجوی دونوں مترادف ہیں، کہانت کی سحد یب کا مرح شریعت نے اسکی بھی تکذیب کی ہے جیے حدیث میں ہے

"عَنُ حَفْظَة "قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ مِنْ اللهِ عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلُوةُ آرُبَعِيْنَ لَيُلَةً" (ماراملم)

ك حضوراتد سي كارشاد بك جوفض عر اف كي إس آيا ادركس چرك بار عن اس

ہے پوچھاتواس کی چالیس راتوں کی نمازیں تجول نہیں ہوگی،

قوله: وَلامَنُ يُدِّعِي هَيْنَا بِحِلافِ الْكِنَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ إِنَّ

اہلسنت والجماعت سے الگ راستہ اختیار کرنا کج روی اور عذاب ہے بہاں سے ام محاوی فراتے ہیں جو کتاب اللہ اور بہاں سے الگ راستہ اختیار کرنا کے روی اور عزاب اللہ اور بہاں سے ام محاوی فراتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول مقافظ اور اجماع است کے خلاف کسی چیز کا دعوی کرتا ہوا ور ہم اہل سنت والجماعت کے در اور خمیک بجھتے ہیں اور تفرقہ بندی اور اہل سنت والجماعت سے جدا ہونے کو

کے روی اورعذاب بھتے ہیں، ای کو حدیث پاک کے اعربی بیان فرمایا کہ عبداللہ من عمر سے
روایت ہے کہ حضوراقد سے معلقہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بھتر (2) فرقوں میں بٹ گئے
سے بھری امت جمتر (20) فرقوں میں بٹے گی بیسب جہنم میں ہو تکے سوائے ایک جماحت کے
صحابہ کرام نے عرض کیا، بیر نجات پانے والی جماعت) کوئی جماعت ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا
د'ماالاً عَلَيْهِ وَاَصْحَابِیْ "جس پر میں اور میرے صحابہ میں (تدی شریف)

اسكة تفرقد بندى اورا لكراستدافتياركرنائج روى باورجس سدرب العزت في منع فرمايا "وأغتصمو البحرل الله جميعة وكانكورة المرادة العرادة المرادة المر

اورتم الله كارى كومضوطى سے كرلواور كھوٹ ند والو، دوسرى جكرارشاد بارى تعالى ہے "وَ لَا تَسْكُولُ وُ اَكَ الَّهِ يُنَ تَفَرَّ قُولُ اوَ اخْتَلَفُو امِنْ ؟ بَعْدِمَا جَآءَ هُمْ وَاُولَتْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "(سورة آل عران آيت ١٠٠ يار؟)

اورتم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جومتفرق ہو گئے اوراحکام بیند آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے بیدہ لوگ ہیں کدا تھے لئے براعذاب ہے۔

قوله: وَدِيْنُ اللهِ فِي السَّمَآءِ وَالْارْضِ وَاحِدُوَهُوَدِيْنُ الْاسْلامِ الْحُ

#### ا سان اورز مین میں دین صرف اسلام ہے

یمال سےامام طحاوی فرماتے ہیں کرانشد تعالی کادین آسان اورزین شل مرف ایک بی ہاوروہ وبان سے اس است کودیا ہے ای کواللہ وبن اسلام ہے جسکواللہ تعالی نے حضوراقد سی اللہ کی وساطت سے اس امت کودیا ہے ای کواللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب ش فرمایا ہے۔

- (١) "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ "(سِرة آلْمِرآن آيت ١٩ ماره)
  - ب فك دين الله تعالى كزديك اسلام عى بـ
- (٢) وومرى مكررب العزت كاارشاد ب "وَمَنْ يَتَعَعْ عَهْرَ الْالسَلام وِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ لَي مِنهُ وَهُوَ الْمُ اللهُ مِنهُ وَهُوَ فِي الْمُعْوِدَةِ مِنَ الْمُعْسِوِيْنَ "(مِدة العِرَانة عده إدة)

اور جعض اسلام کے علاوہ وین الاش کرتا ہاس سے برگز قبول ندہوگا اوروہ آخرت می خمارہ یانے والوں میں سے ہوگا

(٣) تيرى جكدب العزت كاارثادي "وَالْدَ مَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْمُسَدِّعُ فِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْمُسَاكِمَ فِيْنَا "(سمايمة عَالَيْهِ)

آج میں پورا کرچکا تمہارے لیے تمہارادین اور میں نے پورا کیاتم پراحسان اور می نے تمہارے لیے پہند کیا اسلام کودین،

## دین اسلام افراط اورتفریط کے درمیان ہے

یماں سے آھے امام محادی فرماتے ہیں کہ اسمام افراط اور تفریط کے درمیان ہے جیسے کیودونساری نے دین میں افراط اور تفریط کیاور بعض کیودونساری اور شرکین نے دین میں افراط اور تفریط کیاور بعض کیودونساری اور میں خارت کیاورانسائی مفات اللہ تعالی کے لئے قابت کیںاور معفرت میں علیہ السلام اور معفرت مزیر علیہ السلام کوفعا کا بیٹا کہا ور بعض کیود نے تفریط سے کام لیا کہا نیا وعلیہ السلام کوفعا کا بیٹا کہا اور بعض کیود نے تفریط سے کام لیا کہا نیا وعلیہ السلام کوفعا کیا۔

## دین اسلام تشهیداور تعطیل کے درمیان ہے

معتبد فرقد نے اللہ تعالی کو خلوق کے ساتھ تھیں دی اور فرقد مطلد نے اللہ تعالی کو صفات سے خالی سجولیا کہ اللہ تعالی کی ذات تو ہے لیکن اسکے لئے کوئی صفت نہیں ہے لیکن دینِ اسلام تصبید اور التعلیل کے درمیان ہے۔

### دین اسلام جراورقدر کے درمیان ہے

جریہ فرقہ کا یہ حقیدہ ہے کہ انسان کوکوئی اختیار حاصل نہیں یہ مجور محض ہے اور ہر کام مجور ہور کرتا ہے ای لئے اسکے گنا ہوں پر موَاخذہ نہیں ہوگا اور قدریہ فرقہ کا یہ حقیدہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے ایڈ تعالیٰ کا اس میں کوئی وہل نہیں یہ فرقے خدا تعالیٰ کی افقد برکا اٹکار کرتے ہیں کیکن دین اسلام جراور قدر کے درمیان ہے۔

## بددین اسلام أمیداوریاً س کے درمیان ہے

الله تعالى كى دحت سے نا ميد ہوجانا كفر ہے جيے "كاكيٹ فسس مِن دُوَّح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُلِوُوْنَ "(مودة يست آيت ٤٨ باده ١٣)

كالشرتعالى كى رحمت سے نااميد نيس موتے مرصرف كافرلوگ،اى طرح الله تعالى كے عذاب اوركر فت سے بينوف موجانا ميكى كفر ب، جيسے الله رب العزت كاارشاد ب «قلاياً مَنْ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْمُعَامِيرُونَ " (مورة الامراف تي ١٩٠٠)

کہ اللہ کی تد پیرے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خمارہ پانے والے ہیں اور بدو مین اسلام امیداورخوف کے درمیان ہے، ای کو صدیف پاک کے اعد بھی بیان کیا گیا ہے

"آلائه سنانُ بَیْنَ الْحَوْفِ وَالرِّجَآءِ" کا پے دب کے عذاب سے ڈرتا بھی رہا اور اسکی رہادر اسکی رہا در اسکے در اسے در سے کا سے ذریعے

انسان الله تعالی اورآخرت کی طرف پرواز کرتا ہے، جیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن بیاعلان ہو کہ تمام لوگ جہنم میں جا کیں گے اور صرف ایک آ دی جنت میں جائے گاتو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید وار ہوں کہ وہ میں ہو تگا ، اور اگر قیامت کے دن بیاعلان ہو کہ تمام لوگ جنت میں جا کیں گے اور صرف ایک آ دی جہنم میں جائے گا مجھے تو خوف اور ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہوں،

### الل سنت والجماعت اورفرقه بإطله كابيان

فَهُ لَهُ ادِيُدُنَا وَإِعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَنَحَنُ نَبُرَءُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِسَّنُ حَالَفَ الَّذِي ذَكُرُنَاهُ وَبَيَّنَاهُ وَنَسُأَلُ اللَّهَ تَعَالَى اَنْ يُعُيِتنَا عَلَيْهِ وَيَخْتِمُ لَنَابِهِ ، وَيَعْصِمَنَامِنَ الْاَهُوَآءِ الْسُخْتَلِطَةِوَ الْاَرْآءِ الْمُتَغَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّذِيَّةِ كَالْمُشَبَّهَةِ وَالْجَهُمِيَّةِ ، وَالْجَهُرِيَّةِ وَالْقَلْوِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنُ حَالَفَ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَة ، وَاتَبَعَ الْبِلْعَة وَالطَّلَالَة وَنَحُنُ مِنْهُمْ بُرَآءٌ وَهُمْ عِنْدَنَا حُلَّالً وَأَرْدِيَآءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَالُ.

تسور جسم الله تعالی کی طرف برات کا ظہار کرتے ہیں جواس عقید کا خالف ہے جسکوہم نے ذکر کیا اور بیان تعالی کی طرف برات کا ظہار کرتے ہیں جواس عقید کا خالف ہے جسکوہم نے ذکر کیا اور بیان کیا ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر فابت قدم رکھے اور ای پر ہمارا خاتر فرمائے مخلوط خواہشات اور مخلف آراء اور دی غدا ہب سے مثلاً معتبہ ، جربیہ، قدر بیہ اور اکھے علاوہ جنہوں نے سنت اور جماعت کی خالفت کی ہے اور بدعت اور گراہی کی اتباع کی ہے اور ہم ان سب سے برات کا ظہار کرتے ہیں بیتمام فرقے ہمارے نزد یک گراہ اور ودی تھم کے ہیں اور اللہ تعالی زیادہ درست جانے والے ہیں اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف وٹ کر جانا ہے اس کی طرف جانا ہے اس کی طرف جانے جات کی تسجسزیه عبارت بین اور عقائد کا اظهار کرد می ادار می ادار می اور این اور عقائد کا اظهار اور اور عقائد کا اظهار اور اور الله الله تعالى 
### تشريح

قُولُه: فَهَذَادِيُنُنَاوَ إِعْتِقَادُنَاظَاهِرًا وَبَاطِئًا الْحُ

# اہلِ سنت والجماعت كى اتباع اور فرقد باطله سے بيزارى

شروع کتاب سے لیکر اختیام تک امام طحاوی نے ایمان اور دین اوراعتقاد پر ارشادات فرمائے
اب بیمان نتیجہ کے طور پر فرمارہ ہیں جوہم بیان کر بچے ہیں یہ ہمارا ظاہر گہاطنا دین اوراعتقاد
ہے، اور چوشنی اس دین اور عقائد کا مخالف ہے جسکوہم نے بیان کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے
برائت اور بیزاری کا ظہار کرتے ہیں کہ ہم ایسے فیض سے بری ہیں کیونکہ ہم نے اسکے سامنے
مقائد بیان کردیے ہیں لیکن اس نے ہٹ دھری اور کے روی کی بناء پر مخالفت کی ہے اور ہم اللہ
تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر فاہت قدم رکھے اور اس پر ہمارا فاتمہ فرمائے۔

قوله : وَيَعْصِمَنَامِنَ الْاَهُوَاءِ الْمُخْتَلِطَةِوَالْآرَآءِ الْمُتَفَرِّقَةِوَالْمَذَاهِبِ الرَّذَيِّةِ الْخ

# ممراه فرقول کی نشاند ہی اوران سے حفاظت کی دعا

فرق مشبد: بيفرقه بجنبول في الله تعالى وخلوق كما تعتضبيه دى ب اورالله تعالى كى مفات وظلوق كرماته تصبيد دى ب اورالله تعالى كى مفات وظلوق كرمشابه كياب كين استقى مشابة كياب كين استقى مفات وظلوق كومالت معترت عيسى عليه السلام كوخدا كرماته تصبيه دى اورخدا كابيثا كهاب توعيسا ئيول في خلوق كوخالق

#### كمعابة رارد يااورمعته فرقدن خال وكلوق كمشابة رارديا

فرقد چميد: بديادك جم بن مغوان كى طرف منوب بين بده وضف بي بن الله تعالى ك مغات کی نعی کرے خداتعالی کومطل قرار دیا ہے اس فرقہ کا نظریہ بیہی ہے کہ جنت اورجہم فاموجائي كى اورايمان صرف معرفت كانام باور كفر صرف جهالت كانام باور هيقت من کمی انسان کاکوئی فول ٹیس سب افعال اللہ تعالی کے ہیں انسانوں کی طرف افعال کی نسبت

فرقد چېرىيە: – الكارىمقىدە بىركەجوافعال بىلابرانسان كىلرفىمنىوب بى ان چى رەپجود محس بانسان کا بناارادہ اورافتیار بالک نہیں اور ندانسان کا اپنے افعال میں کوئی وال ہے اور بركام مجور موكركرتا ب\_

فرقد فدريد اس فرقد كانظريديد كانسان من قدرت تامداورا عنيارتام موجود ك انسان جو کھ کرتا ہے اسے اراد واورافتیارے کرتا ہے اوراللد تعالی کی قدرت کا اس میں کوئی وال نبيں اور يانسان اينا افعال اختيار يكاخود خالق ب

حضرت امام طحاوي كى وعاء: الدايم كودين سے اخلاف ركنے والى خواہشات اور تلوط اور مخلف خواہشات سے بیا کیں اور متفرق آراء سے ہماری حفاظت فرما کیں فنول اوردى غامب فرقد معته ،فرقد جميه ،فرقه جريه ،فرقه قدريه كى طرح اوراكے علاوه دوسرے مراہ فرقوں سے میں محفوظ فرمائیں،جنبوں نے سنت اور جماعت کی خالفت کی اور بدحت اور مراتی کی اجاع کی اور بدعت و صلالت کے حلیف اور دوست بے بیں ا الله المان سب بيزار بين اورجم ان سرائت كاظمار كرت بين اورية ما مرق

ماد ےزد کے برترین مراہ اورودی قسم کے ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَابُ

#### تست بالخير

اللدتعالى كي نفرت ومدداور خصوصي رحمت سے 12 شعبان ١٣٢٥ ه بيطابق ١١١٣ كوير ١٠٠٠ م بروز بدهاك كتاب سے فراغت موئى ،يساار حسم السوحسين اسے معبول وتافع بناد يجئ اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے ایمان اور دین اسلام میں پھٹکی اور عقائد کی اصلاح کا ذریعہ بنادیجئے اور قارئین سے استدعاء ہے کہ اپنے مبارک اوقاث میں اس بندہ گنھار کو بھی خصوصی دعا وُل میں یا دفر ما کیں ۔

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ أَوَّلَاوًا خِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَاوَمَوُكَانَامُحَمَّدِوَّ عَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرُحُمَ الرَّاحِمِيْنَ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشْهَدُانُ لَّاإِلَهُ إِلَّانَتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ اَلِيْكَ. . محداصغرعلی بینی بیر

فاصل دار العلوم فيصل آباد، فاصل عربي ، خادم الحديث

جامعهاسلامير ببيدنى ثاؤن وجامعهاسلامير ببيللبنات رحمانيه چوك غلام محمرآ بادفيعل آباد



صفات ٣٣٦ جس مين (١) اعراب عبارت (٢) ترجمه ساده عام فهم (٣) نوك مسائل تجوية عبارت كعنوان عدامت اعتراض وجوابات مع عبارت كي عنوان عدامت اعتراض وجوابات مع بيان كيد يك ين -

### (٢) ضياءالخور.. ثان هداية النحو

صفحات ٣٣٣ جس ميل (١) اعراب عبارت (٢) ترجمد ساده اورعام فهم كيا گيا ب (٣) نحو كه مسائل كا خلاصه تجزية عبارت كعنوان سے بيان كيا گيا ب (٣) تشرق كعنوان سے كتاب كا خلاصه تجزية عبارت مع فوائد بيان كيد كي بي (٥) اشعار كي تشرح محل استشباد اور تركيب پيش كا تى ب

#### ( معر ) تبذيب البلاغة المانس وروس البلاغة

صفحات ۱۳۳۰(۱) جس میں اعراب عبارت (۲) ترجمہ سادہ عام بم کیا گیا ہے (۳) علم معانی کے مسائل کا خلاصہ تجزیہ عبارت کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے (۳) تشریح عبارت کے تحت کتاب کا ممل حل اور فوائد نافعہ بیان کیے گیے ہیں (۵) اشعار کی تشریح ،مطلب اور کملِ استشہاد پیش کیا گیا ہے۔
کیا گیا ہے (۲) ضمیمہ کے تحت پانچ سالہ وفاق المدارس کے سوالیہ پر چوں کو سل کیا گیا ہے۔

### والمناب والمناب المناب والمناب 
 صداقت كايقين قلب مين جاكزي موتاب ادرساته كنز الحسنات كعنوان سي مختلف مواقع اوراحوال کی دعا کیں جوآنخضرت اللہ ہے منقول ہیں ،جن کا معمول بنانا دنیاوآخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کامؤثر ترین ذریعہ ہے۔ (۵)الوضاحة الكاملة اردبشْ العقيدة الطحا صفحات ١٢٣٠جس مين ورج ذيل خصوصيات كومد نظر ركها كياب (۱)اعراب عبارت (۲) ترجمه ساده اورعام فهم (۳)مقصو دِمصنف تجزية عبارت كے عنوان سے (۴) تشریح عبارت کے تحت عقا کر اہل سنت والجماعت کا اثبات اور مذاہب باطلہ کے دلائل اورائلي تر ديداورفوائد نافعه بيان كيے گئے ہيں۔ (١) كنز الحيات (كيلارمائز) كنزالحسنات كيلنڈر كي شكل ميں بھى دستياب ہيں جومفت حاصل كئے جاسكتے ہيں۔ (۷) اجود الحواشي (, ، ثرن اصول الشاشي مول فقد کی مشہور کتاب اصول الثاثی کی شرح زیر تر تیب ہے